تاجدارختمنبوتكيشهزاديونكاحسين تذكره علامه غلام حسين قادري عطاري

علامه فلام حسین قاوری عطاری مدسه تیده قاطمه اسلامک منشوه ماتان نظر خانی: ناوییا کرم ایم اسازه هاب ایفوش علامه غلام حسين قادرى عطارى مدرسيتيده فاطمهاسلامك سنشر المتان ايم،اےأردو، پنجاب يونيورځي

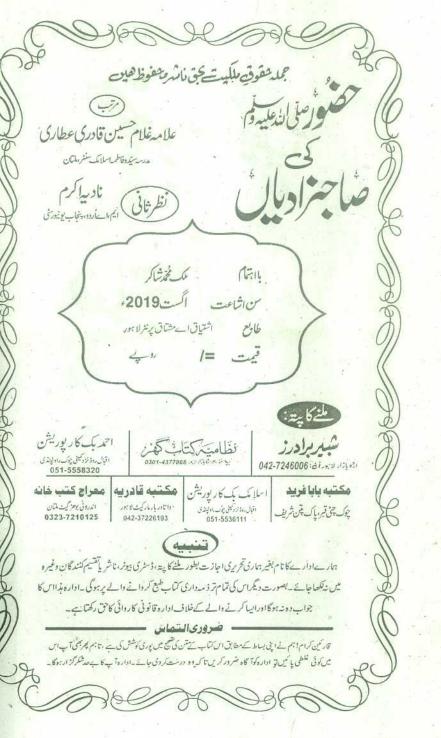

تصطفیٰ النظامین جان رحمت په لا کھول سلام مستمع بزم ہدایت په لا کھول سلام جس سهانی گھڑی چکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ طفی اللہ جان رحمت یہ لاکھوں سلام شع برم ہدایت یہ لاکھوں سلام جس طرف المھ گئی وم میں وم آگیا اس نگاہ عنایت پیہ لاکھوں سلام مصطفیٰ النفیدا جان رحمت په لاکھوں سلام الشرح بزم ہدایت یہ لاکھوں سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے نانے کا وعدہ وفا کر دیا هُم كا هُر سب سپردِ خدا كر ديا اس سين ابنِ حيدريه لا هول سلام مصطفیٰ مستقین جان رحمت پر لاکھوں سلام مشيع بزم بدايت په لاکھوں سلام ہم غریبو کے آقا ملتے اللہ یہ اے حد درود ہم فقیروں کے سرور ملتے آتیا پیدا کھوں سلام مصطفیٰ النظیم جان رحمت به لاهول سلام شع بزم ہدایت یہ لاکھوں سام كاش محشر ميں جب ان كى آمد ہو اور بھيجيں سب ان كى شوكت بدلا كھول سلام

#### بِشُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

صَلِّ عَلَىٰ نَبِيِّنَا صَلِّ عَلَىٰ مُحَدِّ صَلِّ عَلَىٰ شَفِيْعِنَا صَلِّ عَلَىٰ مُحَدِّدُ مَلَّ عَلَىٰ مُحَد مَنْ عَلَيْنَا رَبُّنَا إِذْ بَعَثَ مُحَمِّدًا آيِتِهَ بِأَيْدِهِ آيِّدِنَا بِأَحْمَـدًا اَرْسَلَهَ مُبَشِّرًا اَرْسَلَهُ مُمَجَّدًا صَلُّوا عَلَيْهِ دَآئِمًا صَلُّوا عَلَيْهِ سَرْمَدًا صَلِّ عَلَىٰ نَبِيِّنَا صَلِّ عَلَىٰ مُحَدِّدٍ

اے میرے مولی کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کے سید پُکارے تم ہمارے ہم تمہارے

یا نبی سلام مید یا رسول سلام علیک (حضور محدث اعظم ہند علا یہ ید محمد اشر فی جیایا فی قدس سرہ')

## فهرست مضامين

| صغح  | عنوانات                               | نبر | صغح | عوانات                           | نجر |
|------|---------------------------------------|-----|-----|----------------------------------|-----|
| ٣٧   | سيده رقيه رضى الله عنها كانسيدنا      | 19  | 4   | نب اورنبت نبوی علی               | 1   |
|      | عثان غنى رضى الله عنه سے تکاح         |     | 11  | نب رمول عليه                     | r   |
| ۵۱   | اولا دسيده رقيدرضي الله عنها          | 10  | 14  | حضور الله كي چارصا جزاديان       | ٣   |
| 00   | سيدنا عثان غنى رضى الله عنه كاجنك بدر | ri  | p.  | صنور علي كي حار صاجز اد يون      | r   |
|      | یں شریک سحار کرام کے ماوی صہ          | 99  |     | کے نصائص                         |     |
| ۵۵   | بین کرنے اور واویلا کرنے کی           | rr  | 100 | رسول الله علي كاولاد كرام        | ۵   |
|      | ممانعت                                |     | ro  | خيرالبنات سيده زينب رضى الشرعنها | A   |
| ۵۸   | سيده المكثوم رضى الله عنها            | rr  | FA  | اجر ت رسول علية                  | 4   |
| ۹۵   | عقداول اورطلاق                        | rr  | MA  | جنگ بدراورا بوالعاص              | ٨   |
| 4+   | بارگاه رسالت علی ش عتب کی             | ra  | r.  | بجرت سيده زينب رضى الله عنها     | 9   |
|      | گتاخی اورانجام                        |     | 1   | خيريت اور فضيلت مين فرق          | 10  |
| ar   | سيده ام كلثوم رضى الله عنها كا        | ry  | rr  | حفرت ابوالعاص كاقيول اسلام       | 11  |
| 5    | بدينة منوره اجرت فرمانا               |     | ry  | تمركات نبوى اورزاد آخرت          | 11  |
| YZ   | سيده ام كلثوم رضى الله عنها كاسيدنا   | 14  | 12  | قبرين تركات ركهنا منت صحاب       | 11  |
| 1119 | عثان رضی الله عنہ سے نکاح             |     | M   | حضور نی کریم علی اور سیده        | 10  |
| 4.   | سيده ام کلثوم رضی الله عنها کی و فات  | rA  |     | زينب رضى الله عنها كى فطرت       |     |
| 41   | ذ والنورين سيدنا عنان غني رضي         | 49  | ۳.  | اواا دسيده زينب رضى الله عنها    | 10  |
|      | اللهءنه                               |     | rr  | سيده فاطمه رضى الله عنهاكي وصيت  | 14  |
| 20   | سيده طاهره فاظمه زهرا رضي             | ۳.  | mr. | سيده رقيه رضى الله تعالى عنها    | 14  |
| ~    | اللهعنها                              |     | ro  | عتبه بن ابولهب                   | IA  |

|      |                                   |     |      |                                  | A       |
|------|-----------------------------------|-----|------|----------------------------------|---------|
| صخد  | عنوانات                           | نبر | صفحه | عنوانات                          | نبر     |
| IľA  | حضور علية كي وصبت                 | MA  | 44   | سیدہ فاطمہرضی اللہ عنہا کادین کے | ri      |
| IFA  | انقال نبوى عليه يرسده فاطمه كا    | rg  |      | لتح تكاليف يرواشت كرنا           |         |
|      | اظهارغم                           |     | ٨٠   | سيده فاطمه رضى الله عنها كا تكاح | ha      |
| 1900 | وصال نوی عظی کے بعد سیدہ          | ۵۰  | AL   | سيده فاطمه رضى الله عنها كاجهير  | huhu    |
|      | فاطمدكا مالى مطالبه               |     | 90   | خاتگی امور ش کام کی تقتیم        | الم الم |
| ırr  | وفات سيده فاطمه زيرا              | ۵۱  | 91   | تسبيجات سيده فاطمه رضي الله عنها | ۳۵      |
| 17.4 | سيدناعلى مرتقتلى دخى الشاعذ       | or  | 90   | شنرادی کونین کی زندگی            | MA      |
| IME  | سيده فاطمه كي اولا د              | ٥٣  | 94   | مكن نوى عظا عقربت                | r2      |
| ILA  | حنین کر مین کے قضائل              | ۵۳  | 94   | سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنبا کے      | ۳۸      |
| 10-  | فرزندان رسول علي                  | ۵۵  |      | طالات زعرگ                       |         |
| 10-  | سيدنا ابراجيم رضي الشدعنه كي وفات | DY  | 11+1 | سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر  | p=9     |
|      | يرآ نسو جارى مونا                 |     |      | حضور في كريم علية كاتشريف لانا   |         |
| 00   | نما زجنازه اور تجهيز وتكفين       | 62  | 1.0  | سيده فاطمه رضي الله عنها كي ديني | ۱۰۰     |
| 00   | سورج گہن                          | ۵۸  |      | ر بیت                            |         |
| 100  | مورة كور كانزول                   | ۵۹  | 1.4  | سجاو اور تقش ونكار سے، تتناب     | MI      |
| A    |                                   | 4.  | 109  | سيده عائشه صديقته رضى الله عنها  | rr      |
|      |                                   |     |      | ے مجت کی ترغیب                   | 4       |
|      |                                   | *   | IIF  | شاكل وخصائل ومناقب               |         |
|      |                                   |     | irr. | رضائے فاطمہ رضائے البی           | wh      |
|      |                                   |     | irr  | سيده كى رنجيد كى كاواقعه         | ra      |
|      |                                   |     | rry  | ميدان محشر مين عدا               | MA      |
|      |                                   |     | 11/2 | سيده فاطمه كاجت مين واخله        | MZ      |

#### يسُم اللهِ الرَّفُعٰنِ الرَّقِيْم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الأنبيآء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين . . . . أما بعد

#### نسبت اور نسب نبوی ملیالله

نست بہت ہی اعلیٰ چیز ہے ہر چیز کی قدرہ قیمت کا تعین اُس کی نسبت سے کیاجا تا ہے۔ اعلیٰ نسبتوں کی چیز یں اونی قدرہ قیمت کی ہوتی ہیں۔

حضور نبی مکرم علیہ کی از واج مطہرات ، صاجبز ادیاں ، حسنین کر بمین اور سید ناعلی مرتضلی رضی اللہ تعالیٰ عنہم (اہل بیت اطہار) کو حضور علیہ سے عظیم نسبت حاصل ہے۔ بیوہ سلمانہ نسب ہے جو تمام نسبتوں ہے اس لئے افضل و برتر ہے کہ اس کا مرکز ومحورہ ہستی عظیم سلمانہ نسبت اللہ نسبتوں ہے اس لئے افضل و برتر ہے کہ اس کا مرکز ومحورہ ہستی عظیم ہے جو رب العزئ کی محلوق میں اپنا ٹانی نہیں رکھتی۔ بیو ڈینائے اسلام کا مسلمہ اصول ہے کہ جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ ہے ہوجائے وہ اپنی نوع میں دوسروں ہے افضل و اعلیٰ اور متاز ہوجاتی ہے۔

مُلک عرب (سرز مین تجاز) تمام ممالک ہاں گئے ممتاز ہے کہ وہ محمر بی علیہ کا وطن ہے کہ معظمہ شرکوام القری کا درجہ حاصل ہونے میں یہی ایک نسبت کا رفر ما ہے کہ اس میں بیت اللہ شریف ہے اور دوسری عظمت کہ اس میں سید عالم علیہ کی ولا دت ہوئی۔ قریش اور بنو ہاشم کی ممتاز حیث میں حضور علیہ کی نسبت سے قائم ہیں قصوا اونٹن کا اپنی جنس

حضوري كاحاجزاديال یعفورایے تمام ہم جنس گدھوں ہے ای سب سے برتر مانا گیا کہ سیدعالم علیہ ا أے سواری کے لئے منتخب فر مایا۔ سید تا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوا کیے عبثی غلام تھے اُن َ نا م سُن کر پُرشکوہ تا جداروں کے سرتگوں ہونا باطنی وقار واحرّ ام کی روش دلیل ہے اور ، تمام حشمت وشوکت حضور علی کے ساتھ والہانہ عشق ومحبت اور غلامی کی نسبت سے ب اصحاب رسول عليقة كابعدازا نبيا ونضيلتول اورعظمتون كاوارث بوناحضور عليقة كي معيه: وصحبت اورنظر التفات كامتيجه ہے۔عشاق كامدينه منوره كوپناه گاہِ عاصيان كہناا درگنبدخضر كي كوعر ثأ معلی کے ساتھ تشبیہ دینا سکن رسول علیہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ روضہ رسول علیہ پر نزول ملائکہ اور رحمتوں کی برسات آتا ومولی علیہ کی نبیت ہے ہے اور ای طرر بنو فاطمہ رضی اللہ عنہا کواولا دِرسول ہونے اور قرابت کی نسبت کے سبب وہ مقام حاصل ہے ؟ کی اور کے جھے میں نہیں آیا۔مطلب ہے کہ جس چیز کی نسبت سیدعا کم رحمۃ للعالمین علیت ہے ہوجائے بلندیاں اُس کے قدم چوم لیتی ہیں اور اہلِ ایمان کے دِلوں میں اس چیز احرّ ام پیدا ہوتا ایک قدرتی عمل ہے یہی وجہ ہے کہ اہلیت رسول علیہ کی محبت ومودّ ب ا نبی لوگوں کے دِلوں میں موجود ہے جن کا قلبی تعلق حضور علیہ ہے ہے۔ حفرت امام شافعی رحمة الله علیه الل بیت کرام کی بارگاه میں عقیدت کا نذرانه پیژ كرتے ين : آل النبى ذريعتى وهم اليه وسيلتى ارجو بهم اعطى غدًا بي اليمين صحيفتي (ويوان شافعي) آل في عَلِيْكُ بار واللي مين ميرا ذريعه اوروسله بين امیدے کہ قیامت کے دن اُن کے وسلے سے مجھے دائیں ہاتو میں نامدا عمال دیاجائے گا۔ الله تعالی المبيت رسول عليه كي ياك كاعلان آيت تطمير مين فرماتا ب

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرَّجُسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيْرًا (الاحزاب/سنس) الله تعالی تو یمی جا ہتا ہے کہ اے نی کے گھر والوکہ تم سے دور کردے ہرقتم نایا کی اور تہمیں بوری طرح یاک وصاف کروے۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ کے اہلدیت کو ہر ظاہری و باطنی گندگی سے پاک

رکھا۔ نی کریم حلیقہ سیدہ فاطمہ زہرارضی اللہ تعالی عنہا کے جسم اطبر کوسونگھتے تھے اور فرما \_

تھے کہ اُن کے جسم اطہر سے جنت کی خوشبوآتی ہے (مبسوط سرحمی ) ای لئے آپ کوزھرا کہتے ہیں یعنی جنت کی کلی۔

یں ہور کو نین علیہ کا ارشاد ہے: اُنگا وَ اُهْلِ بَيْنِتِی مُطَهَّدُوْنَ مِنَ الدُّنُوْبِ كَهِمِ اور میرے ہلیت گناہوں سے پاک ہیں۔ (روح المعانی)

#### ارشادنبوی علیه ب

اَدِبُوْا اَوْ لَا لَكُمْ عَلَى شَلَاتَ خِصَالٍ حُبِنِ نَبِيْكُمُ وَحُبِ اَهٰلِ بَيْتِهِ وَقِدَاءَ هُ الْعَنُوْآنِ اپن اولا دکوتین چزیں سکھا وَ،اپ آ قا عَلَیْتُ ہے محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کا پڑھنا (الجامع الصغیر) نبی کریم عَلیْتُ کے اہلیت کے نشائل آسان کے تاروں اور زمین کے ذروں کی طرح بیٹار ہیں اور کیوں نہ ہوں جب جابر رضی اللہ عنہ کے دستر خوان سے حضور عَلِیْتُ ہاتھ ہو نجھ لیں تو وہ دستر خوان آگ میں نہ جل تو وہ سیدہ نہ بن سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ زہرارضی اللہ عنہیں وحسین کریمین طاہرین جن کا خمیر خون خیر الرسل سے ہائن کا کیا ہو چھنا۔

شخ اکرگی الدین ابن عربی رحمة الشعلیه اپی تفیرین لکھتے ہیں کر رسول الشریکی ارشادے حدمت البحنة علی من ظلم اهل بیتی و آذانی فی عترتی ومن اصطنع صنیعة الی احد من ولد عبد العطلب ولم یجازه فانا اجهازیه علیها غدا اذا لقینی یوم القیامه اُس خض پر جنت حرام کردی گئے جس نے میرے اہل بیت پرظم کیا اور مجھے میری عربت کے بارے میں تکلیف دی اور جس نے عبد المطلب کے کی بیٹے کے ساتھ احمان کیا اور وہ اس کا بدلہ نہ دے سکا تو اُس کے احمان کیا دروہ اس کا بدلہ نہ دے سکا تو اُس کے احمان کا بدلہ کی قیارت کے دن میں دوں گا جب وہ مجھے ملے گا۔ (تفیر روح البیان)

حضور نی کریم علی کا پیفر مان کہ میر سالل بیت پرظلم کرنے والے پر جنت حرام کردی گئی ہے اُن لوگوں کے لئے اغتباہ ہے جو پر پدلعین کوامیر المؤمنین خلیفہ برحق متقی پر ہیز گاراور پیدائثی جنتی کہتے رہے ہیں۔روافض بھی یقینالعنتی اور مستحق جہنم ہیں کیونکہ روافض بھی اہل بیت اطہار پرظلم کرنے والوں میں شامل ہیں۔ ازواج مطہرات اور حسور نی کریم علی کی تین صاحبزادیوں کی شان میں بکواس کرنا اور تہمت لگانا ان بدغه ہوں کا بنیا دی عقیدہ ہے۔ روافض قطعاً محبان البلیت نہیں ہیں بلکہ وہ گتا خان البلیت ہیں۔ بدغه ہب روافض کا باطل عقیدہ یہ ہے قطعاً محبان البلیت نہیں ہیں بلکہ وہ گتا خان البلیت ہیں۔ بدغه ہب خضور نبی کریم علی کے حقیق کے حقیق صرف صاحبزا دیاں نہیں ہیں بلکہ منہ بولی اور صرف منسوب صاحبزا دیاں ہیں۔ روافض صرف سیدہ فاطمہ زَہرارضی اللہ تعالی عنہا ہی کوحضور نبی کریم علی کے اکلوتی صاحبزا دیا ما جزادی مانے ہیں۔

سیدہ فاطمہ زبرارضی اللہ تعالی عنہا ہی کو حضور کی کریم عقیقے کی اکلوکی صاحبز ادی مانتے ہیں۔

یدوور بردا پُرفتن اور ابتلاء وآز مائش کا دور ہے اس دور میں اسلام کی تعلیمات پرکار بندر ہے

ہوئے ایمان کو محفوظ رکھنا نہایت و شوار ہور ہا ہے اسلام کے واضح مسائل اور مصدقہ چیزوں میں
اپی طرف حے ترمیم و تنہیج کی جارہی ہے اور مسلمہ عقا کدکوئے کیا جارہا ہے چنا نچہ اولا و نبوی عقیق کو بردی ہے باک سے طعن و شنیج کا ہدف بنایا جارہا ہے اور اس مبارک خاندان کے بی قدس کو یا اس کیا جارہا ہے۔

یا مال کیا جارہا ہے بردے ناز باالفاظ کے ساتھ اُن کے دقار کو مجروح کیا جارہا ہے۔

حضور نبى كريم عليه كالبيت عمب ايمان كى علامت إوران عابغض وعنادمنا فقت كى نشانى بعض مخافق وعنادمنا فقت كى نشانى بيت معنور عليه في في الله البيت فهو مغافق (صوافق محرقه) الل بيت عنف ركف والامنافق ب

جنت کی بشارت ہے اُن لوگوں کے لئے جن کے دِلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت وعقیدت کے سندرموجز ن میں وہ لوگ نہایت خوش مقدر میں جواصحاب رسول علیت اور اہلیت رسول علیت سے محبت رکھتے ہیں۔

حفرت جائر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ بی کریم علی کے جہ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن اپنی اوغنی قصوا پر خطبہ دیتے ہوئے ہیں کہ بی کریم علی اپنی نے فرمایا:

یاایہ الناس انی ترکت فیکم من ان اختم به لن تضلوا کتاب الله و عترتی المل بیتی (تر فری شریف) الے لوگو میں نے تمہارے درمیان الی چر چھوڑی ہے کہ اگر ممان کی کرے رکھو گے تو ہر گز گراہ نہ ہو گے۔ اللہ تعالی کی کتاب (قرآن عظیم) اور میرے گھر والے عترت والی بیت، یار شاور خضور نی کریم علی ہے کہ وصیت کی حیثیت رکھتا ہے۔

حضور سرورعالم علی کے جملہ قرابت داروں خاندان بنو ہاشم خصوصاً اہل بیت کرام کی محبت، اُن کا ادب واحترام عین ایمان بلکہ چان ایمان ہے۔ جس کے ول میں اہل بیت کے لئے محبت نہیں وہ ایوں سمجھے کہ اُس کی شمع ایمان بجھی ہوئی ہے اور وہ منافقت کے اندھروں میں بھٹک رہا ہے۔ جتنی کسی کی قرابت حضور علی ہے دیا دہ ہوگی اتن ہی اُس کی محبت واحترام زیادہ مطلوب ہوگا۔ بے شک اہلبیت پاک کی محبت ہمارا ایمان ہے لیکن محبت ہمارا ایمان ہے لیک اس خور شید کی چک ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں مُن آل مصطفی ضرورہ وگی۔ اس خورشید کی چک ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں مُن آل مصطفی ضرورہ وگی۔

یرگرہ ابتک نگھلی کہ بعض لوگوں کے زویک کی آل مصطفے علیہ التحیہ والثناء کے بغض اصحاب حبیب کریا کی شرط کہاں سے ماخوذ ہے۔ حضور علیقے نے آپ اہل بیت کی مجبت کا اگر تھم دیا ہے تو اپنے صحابہ کے احترام واکرام کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ ایک مدیث میں اہل بیت کے بارے میں فرمایا مَشَلُ اَهُلِ بَیْتِی کَمَثَلِ سَفِیْنَةَ نُوْحٍ مَنْ دَکِبَ مِی اہل بیت کی مثال نوح من دکیب فیلے انہ کہا است کی مثال نوح علیہ السلام کی مشتی کی ہے جو اُس میں سوار ہوا نجات یا گیا اور جو پیچے رہ گیا وہ ڈوب گیا۔ تو دوسراار شاد گرای یہ بھی ہے اَصْحَابِی کَالنّجُوم میرے صحابہ درخثاں ستاروں کی طرح ہیں۔

ہے ہو تالی پیشرف الگ سنت کوہی حاصل ہے کہ ہم الل بیت کی محبت کی تشقی میں سوار بیں اور جاری نگا ہیں سحابہ کرام کی جگمگاتی ہوئی روشنی پر مرکوز ہیں۔ ہم زندگی کے سمندر کو آز مائٹوں اور نکالیف کی کالی رات میں عبور کررہے ہیں جواس کشتی میں سوار نہ ہواوہ غرق ہوگیا اور جس نے ان روشن ستاروں ہے ہدایت حاصل نہ کی وہ راہ ہدایت سے بھٹک گیا۔

#### نب رسول علية:

قیامت میں سارے نب اور سرالی رشتہ ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے نب اور میرے شسر الی رشتہ کے۔ (احمد، حاکم)

سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیقے سے سنا

آپ نے فرمایا: یفقطع یوم القیامة کل سبب ونسب الا سببی ونسبی ونسبی ونسبی ونسبی ونسبی ونسبی (حلیة الاولیاء) قیامت کے دن تمام تعلق اورنسب منقطع ہوجا کیں گے سوائے میر تے تعلق ونسب کے (مطلب اس کا یہ ہے کہ کل قیامت کے روز کی کا حسب ونسب کام ندآ یے گا سوائے حضور سید عالم علیقے کے حسب ونسب کے)

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحب نب قائم رکھنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ عہد عبالہت میں لے پالک بیٹے اپنے اصل باپ کی بجائے پالنے والے باپ کی نبیت کئے جاتے تھے یہ خلاف واقع نبیتیں دین فطرت کے یکسرخلاف تھیں۔

جاتے تھے پیرخلاف واقع کسبتیں دین فطرت کے پلسرخلاف هیں۔
حضرت زید بن حارثہ نجیب الطرفین تھے والد کا نام حارثہ اور والدہ کا نام سعد کی تھا۔
بھین میں آپ کوایک گروہ نے اُٹھالیا اور مکہ کے بازار میں لا کر بھے دیا۔ خرید نے والے حکیم بن حزام، خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا کے بھیجے تھے انھوں نے چارسو درہم میں خرید کر اپنی بھو پی (خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا ) کو دے دیا۔ جب خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا کا فکاح حضور نبی کریم علی ہے کے ساتھ ہوا تو انھوں نے زیدرضی اللہ تعالی عنہ کو ہبۂ سید عالم علی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے اعلانِ نبوت سے قبل اُن کو آزاد فر ماکر اپنا بیٹا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے اعلانِ نبوت سے قبل اُن کو آزاد فر ماکر اپنا بیٹا کے آغاز میں حتم دیا کہ سورہ الاحز اب کے آغاز میں حتم دیا کہ میں زید بن محمر حیالیہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ سورہ الاحز اب کے آغاز میں حتم دیا کہ میٹانہیں۔ یوں ہی صرف زبان ہلا دیے سے کسی کا میٹانہیں بن سکتا ہاں گئے نہ اُن کو ابنا میں سمجھو، نہ زبان ہلا دیے سے کسی کا میٹانہیں بن سکتا ہاں گئے نہ اُن کو ابنا میں سمجھو، نہ زبان ہلا دیے ہے کسی کا میٹانہیں بن سکتا ہاں گئے نہ اُن کو ابنا میں سمجھو، نہ زبان ہلا دیے ہے کسی کا میٹانہیں بن سکتا ہاں گئے نہ اُن کو ابنا میں سمجھو، نہ زبان ہلا دیے ہوئی کی فرزندی کی کہ میٹانہیں بن سکتا ہاں گئے نہ اُن کو ابنا میں سمجھو، نہ زبان ہان سے اُن کی فرزندی کی کہ

بیٹا، اپنا بیٹا نہیں بن سکتا۔ اس لئے نہ اُن کو اپنا بیٹا سمجھو، نہ زبان ہے اُن کی فرزندی کی نسبت اپنی طرف کرو۔ اس ارشاد پرعمل کی ابتداء بھی ذات رسالت مآب علیہ ہوئی۔ حضرت زیدرضی اللہ تعالی عنہ جنہیں زید بن محمد علیہ کہ کر پُکا راجا تا تھا اب پھر ایخ حقیقی باپ کی طرف منسوب ہوکرزید بن حارثہ کے جانے لگے۔

﴿ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيداً كُمُ أَبُنَاء كُمُ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِالْفُواهِكُمْ ﴾ (الاحزاب) اور تہارے لے پالکوں ( محبیٰ ) کوتمہارے بیے نہیں بنایا، یہ تہارے مونہوں کی بات ہے۔ حضور نبی کریم علیقے کا نکاح جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے ہوگیا تو

مخالفوں نے کہا کہ محمد علی نے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح حرام کر دیا مگرخودا پے بیٹے زید

کی بوی سے طلاق کے بعد تکاح کرلیا۔اس پریہ آیت نازل ہوئی۔

سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب حریم نبوت میں رونق افروز ہو کمیں تو بہتان تراثی کے جس طوفان کا اندیشہ تھاوہ اُمنڈ کرآگیا اور بدباطن یہودیوں اور منافقین نے کہنا شروع کردیا کہ دیکھوا پنے بیٹے کی یوی کواپٹی زوجہ بنالیا، بھی ایسا اندھیر بھی ہوا تھا جسے انہوں نے کردکھایا چلو ہارے رسم ورواج کوقور ہنے دو، وہ خود بھی آج تک یہی بتاتے رہے کہ بیٹے کی بیوی سے باپ نکاح نہیں کرسکا، اب پھرخودا پنے بیٹے زیدکی مطلقہ المیدکواپٹی زوجیت میں لےلیا۔

ان کی اس ہرزہ سرائی کوفر آن علیم نے اس جملہ سے ختم کرکے رکھ دیا کہ تم میں سے حضور کی مرد کے باپ نہیں ، جب باپ نہیں ہیں تو زید بٹیا کیے بن گیا۔وہ تو اپنے باپ حارثہ کا بیٹا ہے۔ تہمارا میاعتراض محض تمہارے خبث باطن کی پیداوار ہے حقیقت سے اس کا دُور کا بھی واسط نہیں۔ (تفیر ضیاء القرآن)

﴿ أَبَهَا أَحَدِ مِّنْ دِّ جَالِكُمْ ﴾ میں فرمایا گیا کہتم میں سے کی مرد کے باپ نہیں۔ لیعنی سیدہ زیب سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہم ن کے والد ہیں مرد کے باپ نہ رہے۔ سیدنا ابرائیم وطیب وطاہر وقاسم رضی اللہ تعالی عنہم وہ بچین ہی میں وفات پاگئے اُن کومر دنہ کہا جائے گا۔ (شان صبیب الرحمٰن)

اسلام نے جہاں اور بہت ی معاشرتی پُرائیاں دور کیں ،صحت نب کا پاس رکھنا اور غلط نبعت سے بچنا بھی دین فطرت کے لئے ضروری تھہرایا اور یہ صحح ہے کہ صحت مند فکر کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب ہونے میں کوئی عزت محسون نبیں کرتی۔اللہ تعالی ارشاد فرمایا ہے:
﴿ اُلْدُعُ وَهُمْ لِاٰتِمَاءِ هِمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ ﴾ (الاحزاب) بلاؤ لے پاکوں کوائن کے بایوں کی طرف نبیت کر کے، یہی انصاف ہے اللہ کے ہاں

بیتھم اس لئے ہے کنسبی تعلقات اور اُن کے احکام 'یں کی پہلوے شک وشبہہ واقع

نہ ہونے پائے وق بیے کہ انہیں اُن کے بالوں کے نام سے بی پُکارو۔ بیصرف مرووں کے لئے بی تہیں کدان کا نب مشتبہ ندر ہے مورتوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ انہیں اصل باپ کی بجائے کی اور باپ کی طرف نسبت نہ کرو۔حضور نبی کریم علی نے ارشاد فرايا من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام (سنن الى داور) من ادعى الى غير ابيه واتتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعه الى يوم القيمة (ابوداؤد) جس في اي باب كسواكى اور کسل کومنسوب کرنا چا ہااوراُ سے پیتہ ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں تو وہ جنت میں بھی نہ جائے گا۔ اسلام کے اس انقلافی اعلان کا اثر یہاں تک پہنچا کہ حضور نی کریم علی کے حملی حفرت زیدرضی الله تعالی عنه جو پہلے زیدا بن محمد علیہ کہلاتے تھے بھر زیدا بن حارثہ بن گئے اورقانون قرار پایا که نسبت اصل بابوں کی طرف ہی ہے یہی انصاف اور حق کے زیادہ قریب ب-صلدرحی اسلام کی اسای تعلیم ہاس پر عمل تب ہی ہوسکتا ہے کہ لوگ رشتہ داری میں ایک دوسرے کو پہچیا نیں \_ پس نسب کا ضروری علم سکھنا تشہرا۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرائ بي كرحضور ني كريم علي في ارشاوفر مايا: تعلموا من انسابكم ماتصلون به ارحامكم فان صلة الرحم محبه في الاهل مثرات في المال ومنسأة في الاثب (جامع ترندی)اینے نب کوجانو کرتم اپنے رشتہ داروں میں صلیر حی قائم رکھ سکے۔صلہ رحی اپنے لوگوں میں محبت کا سبب ہے مال میں ثروت ہے اور اثر میں دریا ہے۔

اسلام کے ای معاشرہ میں اہل بیتِ رسالت نے پرورش پائی تھی۔ دینِ فطرت کی آواز حضور نبی کریم عظیمت کی صاحبز او یوں سیدہ زین، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہیں کے کا نوں میں بھی پینچی ہوگ۔ انہیں حضور نبی کریم عظیمت کی صاحبز او بیاں کہنے والے اُن کے بارے میں اسلام کے اس اساسی حکم ہے ہٹ کرکوئی دوسرا فیصلہ نہ کر سکتے تھے نہ اُن کے بارے میں اسلام کے اس اساسی حکم ہے ہٹ کرکوئی دوسرا فیصلہ نہ کر سکتے تھے نہ اُن

ان کے بارے میں تاریخ کوئی دوسرا فیصلہ دے عتی تھی۔ یہبیں ہوسکتا کہ یہ بیٹیاں تو کسی اور کی ہور کی اور کی ہوں اور کی ہوں اور کی ہوں اور کہ ہوں اور کہلا کیں حضور علیقے کی صاحبز ادبیاں۔اور حضور علیقے اُن کو اسی عنوان ہے یذیرائی

ہوں اور جهلا یں مصور عیصے می صابحر ادیاں۔ اور مصور عیصے ان والی موان سے پیریر دیسے رہیں۔قرآن کریم پراور حدیث پراگرخود حضور عیصے کاعمل نہ ہوگا تو اور کس کا ہوگا؟ اسلام کے اس انقلائی اعلان کے بعد اگر زید ابن حارثہ، زید ابن محمد علیہ نہیں رہ سکتے تو پہسیدات مطہرات کسی اور کی بیٹیاں ہو کر بنات رسول علیہ کیے رہ سمی تھیں؟

قرآن کریم اور حدیث شریف کی ان واضح ہدایات کی روشی میں بیریجال ہے کہ حضور علیہ اللہ المہات المؤمنین رضی اللہ عنہاں یا حجابہ کرام رضی اللہ عنہم ان لے پالک بیٹیوں کو حضور علیہ کی بیٹیاں کہتے رہیں اور دین فطرت کو عالمی سطح پر پیش کرنے والا پیٹیم خودا پے ہاتھوں اور اپنے گھر میں دینِ فطرت کو عالمی سطح پر پیش کرنے والا پیٹیم خودا پے ہاتھوں اور حضور علیہ کہ یہ میٹیوں سیدات مطہرات تھی حضور علیہ کی ہی بیٹیاں تھیں۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ قیامت کے دن آواز تو باپ کے نام سے دی جا کے دن آواز تو باپ کے نام سے قائم رہیں اور وہ بھی پیٹیمبر کے گھر ہیں۔ یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ خوداہلی بیت رسالت تعلیم رسالت سے بہرہ در ہیں۔

حضور نبی کریم علی اپنی نسبی شرافت کو بَر ملا ظاہر فرماتے۔ بیا پنوں میں اپنی بڑائی ہاور قوم کی ایک مرکز می عظمت کا اظہار ہے ہی پہلو سے کوئی عیب نہیں اوراس میں کوئی خودنمائی نہیں ۔ دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار بے شک صحیح نہیں۔

نب کے اس امتیازی ماحول میں سیدہ زیب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہاں کا نسب چھپار ہے ہیں جات کہی طرح لائق باور نہیں۔ پھر بیدا یک بیٹی کی بات نہیں۔ تینوں کی تین بیٹییاں اس مشتبرنسب میں رہیں اور سالہا سال تک۔ اور کسی غیر معروف گھر میں بوگل جہاں کے لئے مثال ہوگا۔

یہ بات کی طرح قرین قیاس نہیں جوخدا بحضور علیہ کے لے پالک بیٹے کوحضور علیہ کے است میں رکھنے کی اجازت نہیں ویتا وہ لے پالک بیٹیوں کو کس طرح سالہا سال تک بنات رسول علیہ کے عنوان میں اہل بیت رسالت میں رکھ سکتا تھا۔ اگر کوئی ایسی صورت ہوتی تو اس کے لئے انتابی جلی اور واضح اعلان ہوتا جتنا حضرت زیر بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہوا تھا۔

# حضوروافية كي جارصا جزاديال

خالق کا نتات نے اپنی پاک کتاب میں رسول کریم کی صاحبز ادیوں کا ذکر فر مایا ہے ارس خداو مدی ہے: ﴿ يَلَ اَيُهَا السَّبِیُ قُلُ لِاَنْ وَاجِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَانِ مَدَوْنَدَ مَا الْمَانِيْنِيْنَ فَلُ لِاَنْ وَاجِدَ وَبَنْتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَانِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فرکورہ بالا آیتِ مقدسہ سے صاف ظاہر ہے کہ حضور پرٹورشافع ہوم النثور علیہ کی میویاں) صاجر ادیاں ایک سے زیادہ ہیں۔ یا درہے کہ آیت میں ازواج النبی (نبی کی ہیویاں) بنات النبی (نبی کی بیٹیوں) نساء المؤمنین (مومنوں کی عورتوں) کا الگ الگ ذکر کیا ہے۔ لفظ بنات، بنت کی جمع ہے اور عربی زبان میں جمع کا صیغہ دو سے زیادہ پر بولا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اہلِ یقین کا بی عقیدہ کہ حضور علیہ کی چارصا جز ادیاں ہیں ہر طرح کے شک وشہ سے بالاتر ہے اورروز روش کی طرح واضح ہے۔

یدوہ حقیقت ہے جس کا کوئی بھی ذکی ہوش اور صاحبِ علم انکار نہیں کرسکتا، کتب سیر میں کشرت ہے احادیثِ رسول علیہ السلام طور پر، بلکہ شیعہ حضرات کی بعض کتب میں بھی موجود ہے کہ سرکارِ دوعالم علیہ الصلوۃ والسلام کے تین صاحبز ادے اور چار صاحبز ادیاں ہیں۔

ضیاءالامت تغییرضیاءالقرآن میں رقسطراز ہیں کہ یہاں حضور علیہ کی صاحبزادیوں کا جب ذکرآیا تو قرآن نے بنت (ایک صاحبزادی) نہیں کہا بلکہ جمع کا لفظ بنات استعمال کیا۔ جس سے صاف بنہ چلتا ہے کہ حضور کی ایک صاحبزادی نہتی بلکہ متعدد صاحبزادیاں تھیں۔ بردد کا حکم حضور نبی کریم علیہ کی جمیع از واج مطہرات ،صاحبزادیوں اور اہل اسلام

پردوہ م مور ہی رہا میں کی اروان میں اور اس بھی کی میارت بتلا رہی ہی کے حضور علیہ

کی ازواج مطہرات اور صاحبزادیاں زیادہ ہیں، ایک نہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کی عورتیں بے شار ہیں۔

عبارۃ النص کوچھوڑ کراس میں تاویل وتو جیہ کرنا قر آن مجید کے واضح مضمون کا صاف انکارے جوسلمانوں کے لئے جائز نہیں۔

آیت میں ازواج وبنات، اورنسآء نینوں صغے جمع کے فدکور ہیں اور جمع کے معنی
میں ہی یہاں مستعمل ہیں۔اگران مینوں میں سے ایک مثلاً بنات، کوداحد کے معنی میں مراد
لیا جائے اور تعظیماً جمع کی تاویل کردی جائے تو اس تاویل کی بناء پر ایک دوسر افخض ہی کہہ
سکتا ہے کہ نبی کریم عین کے کا دوجہ محتر مہ بھی ایک ہی تھی اور قر آن میں جہاں جمع کے صغے کے
ساتھ ازواج کے الفاظ وارد ہوئے ہیں مثلاً وازواجه امهاتهم ، اور قل لازواجك ،
وغیرہ تو ان مقامات میں ایک زوجہ مراد ہاور جمع کا صغر تعظیماً وارد ہوا ہے اُس کا بیاستدلال
جس طرح سو فیصد غلط ہائی طرح بنات طاہرات کے جمق میں آیت فدکورہ سے ایک دخر کی
تاویل کرنا اور جمع کے صغر کو تعظیماً بتانا بھی درست نہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ کی مسئلہ کو نص صری کے
ساخوذ کرنا اس کے استنباط کرنے سے مقدم ہوتا ہے۔

حضور نبی کریم علی کے ماجزادیوں کے تعدداور ایک سے زیادہ ہونے کا مسئلہ قرانی نص سے سریحا تابت ہے بہاں کی تاویل اور استنباط سے تابت کرتا درست نہیں۔ شیعہ کی معتبر کتابوں میں بھی اس بات کی تصریح ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی الله عنہا کے بطن سے حضور نبی کریم علی کے ارصاجزادیاں تھی، یہاں فقط دوحوالے پیش کرتا ہوں۔ اصول کافی جواسی فرقہ کی معتبر ترین کتاب ہاس کسے ہیں: و تدوج خدید و هو ابن بحسن ع و عشرین سنة فولد له منها قبل مبعثه علیه السلام القاسم و رقیه و ذیب و ام کلثوم و ولد له منها قبل مبعثه علیه السلام القاسم و رقیه السلام نضور علیہ الصاح و ولد له بعد المبعث الطیب و الطاهر و فاطمة علیها السلام نضور علیہ الصاح قواللام نے سیدہ خدیجہ الکبری رضی الله تعالی عنہا سے کہ حضور علیہ کی عمر مبارک پہیں سال کے قریب تھی اور سیدہ خدیجہ رضی الله تعالی عنہا کے کر حضور علیہ کی عمر مبارک پہیں سال کے قریب تھی اور سیدہ خدیجہ رضی الله تعالی عنہا کے کر حضور علیہ کی میادلاد پیدا ہوئی: بعثت سے پہلے رقیہ، نہ نب اور ام کلؤم اور بعثت کے بطن سے حضور علیہ کی میادلاد پیدا ہوئی: بعثت سے پہلے رقیہ، نہ نب اور ام کلؤم اور بعثت کے بطن سے حضور علیہ کی میادلاد پیدا ہوئی: بعثت سے پہلے رقیہ، نہ نب اور ام کلؤم اور بعثت کے بسلام سے صفور علیہ کی میادلاد پیدا ہوئی: بعثت سے پہلے رقیہ، نہ نب اور ام کلؤم اور بعثت کے بسلام سے صفور علیہ کی کے بعد المبعث سے پہلے رقیہ، نہ نب اور ام کلؤم اور بعثت کے بسلام سے صفور علیہ کی کی اور بعثت سے پہلے رقیہ، نہ نہ اور ام کلؤم اور بعثت کے بید کیدور علیہ کی کید

بعدطیب، طاہراور فاطمہ علیہاالسلام پیداہوئیں۔ (اصول کافی جاول صصصمطبوع تہران)
اُن کی دوسری کتاب حلوۃ القلوب میں علامہ مجلسی رقمطراز ہیں: در قرب الاسناد
یعدمعتبر از حضرت صادق روایت کردہ است کہ از برائے رسول خدا علیہ از خدیجہ
متولد شد ند طاہر وقاسم و فاطمہ وام کلثوم ورقیہ وزینب (حلوۃ القلوب/۸۳۳۸) قریب
الاسناد میں معتبر سند سے حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ خدیجہ
رضی اللہ عنہا کے بطن سے حضور علیہ کی بیاولا دبیدا ہوئی: طاہر، قاسم، فاطمہ، ام کلثوم،
رقیہ اور زینب۔ (تفییر ضیاء القرآن)

القول المقبول فی بنات الرسول کے صفحہ ۲۰ پر شیعہ حضرات کی مشہور ترین کتاب تخت العوام ، مطبوعہ لا بورصفح نبر ۱۲۳ اور تہذیب الاحکام ، جلد اول صفح نبر ۲۸ کے حوالہ سے لکھا ہے: اللهم صل علی القاسم والطاهد ابنی نبیك اللهم صل علی رقیعه بنت نبیك اللهم صل علی ارقیعه بنت نبیك والعن من اذی نبیك فیما اے اللہ رحمت نازل فرماسیدنا قاسم وطا برائے نی کے فرز عدول پراورا سیدن فیما اے اللہ رحمت نازل فرماسیدنا قاسم وطا برائے نی کے فرز عدول پراورا سیدہ رقید اورام کلثوم این نبیک بیٹیول پراوراحت کران پر جوایذ اور سے بی کی بیٹیول پراوراحت کران پر جوایذ اور سین تیرے نی کوان کے بارے یں۔

خیال رہے کہ مصنف تخت العوام نے جو لکھا ہے اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جو شخص رقیہ وام کلثوم کو حضور سرور عالم علیہ کے کہ تعقیق بٹیاں ہونے سے انکار کر کے سرکار علیہ السلام کواذیت پہنچا کے تواہد بالعزت اس پر لعنت کر۔

#### ايكشبكاازاله:

بعض لوگ دانستہ طور پر ان حقائق سے چٹم پوٹی کرتے ہوئے لالیخی تاویلات اور ناپختہ قیاس سے کام لیتے ہوئے اپنے باطل نظریات کو چھپانے کی خاطر سے کہ دیتے ہیں کہ ذکورہ آیت بیں نبی پاک کی سوتیلی بیٹیوں کو مجاز اُبنات کہا گیا ہے۔ حالا نکسوتیلی بیٹیوں کے لئے قرآن مجید بیں لفظ رہائب (جوربیہ کی جمع ہے) استعمال ہوا ہے وربائب کم الّتی فی حجور کم بنات استعمال نہیں ہوا اور ارباب علم ودانش اس بات کو پوری طرح جانے ہیں کہ کلام اللی کے سامنے انسانی قیاس کی کوئی وقعت نہیں اور حقیقت کے سامنے مازی کوئی حقیقت نہیں۔

ہر ذی عقل کے لئے یہ امر قابل غور ہے کہ حضور سرور عالم عیاقتے کی صرف ایک صاحبز ادی سیدہ فاطمہ بتول سلام اللہ علیہا کوشلیم کرنا اور دیگر صاحبز ادیوں کا انکار کرنا ظام عظیم ہے۔ وہ اس طرح کہ اُمت کی بیٹیوں کوآپ کی بیٹیاں کہدد یے بیس کوئی خاص حرج نہیں کیونکہ وہ روحانی اولا دتو ہیں ہی گرآپ کی اولا دکو غیر کی اولا دقر اردینا 'نعوذ باللہ ، اس اولا دکی بھی ہے حرمتی و تنقیص ہے اور سرکار دو عالم علیقے کی حرم محترم کی بھی اور خود نی اکرم علیقے کے لئے بھی افریت رسانی کا باعث ہے اور قرآن و صدیث کے ساتھ بھی ندات ہے۔

قرآ نِعزیز میں نہایت واضح اور غیرمبہم انداز میں ارشادموجود ہے کہ اُن کو اُن کے باپوں کی نسبت سے پُکارو۔

#### قرآنی فیصله:

﴿ اُلْهُ عُوهُمُ لِأَبَآءِ هِمُ اَلْمُسَطُ عِنْدَ اللهِ ﴾ (الاحزاب) بلاؤلے پالكوں كوان كے بالوں كوان كے بالوں كوان كے بالوں كوان كے بالوں كوان كام دونوں كوروں كوروں كى طرف اشارہ ہے كوا كر

کوئی شخص کسی کواپنا متبئی بنالیتا یا کسی بنتیم کی پرورش کیا کرتا تو اے اُن کا باپ کہا جاتا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کواس عادت ہے منع فر مایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بیار شادفر مار ہا ہے
کہ تم انہیں اُن کے بابوں کی نسبت ہے پُکا رو، یہی بات اللہ کے زو دیک بچے اور انصاف کی
ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوسکتا ہے کہ وہ احکم الحا کمین الیم لڑکیوں کو حضور نبی کریم علیہ کے
بیاں فر مائے جو در اصل حضور علیہ کے خون سے نتھیں۔

معمولی ہے معمولی شعورر کھنے والاغیرت مندانیان اس امرے بخو بی واقف ہے کہ

کی کی اولا دکوکی غیر کی طرف منسوب کیا جائے تو اے نہایت دُکھ پہنچتا ہے اور وہ اس بات کو اپنے لئے غیر معمولی جنگ وتو بین تصور کرتا ہے وہ لوگ جو حضور علیہ کی صاحبز ادیوں کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے اس بے ہودہ نظریہ پرنظر ٹانی کریں اور الی باتیں نہ کریں جن سے حضورا کرم علیہ کواذیت پہنچا تا باتیں نہ کریں جن سے حضورا کرم علیہ کواذیت پہنچا تا ہو ہو گئی ہے دارجو خض حضور علیہ کواذیت پہنچا تا ہو گئی ہے دائلہ ورسول کا ارشادے چوان الذین کی ڈوئن اللہ ورسول کہ المنظر اس کے دسول کو اللہ تعالی کی اُن پر لعنت ہے دنیا لوگ ایڈاء پہنچاتے ہیں اللہ تعالی اور اُس کے دسول کو اللہ تعالی کی اُن پر لعنت ہے دنیا لوگ ایڈاء پہنچاتے ہیں اللہ تعالی اور اُس کے دسول کو اللہ تعالی کی اُن پر لعنت ہے دنیا

خیال رہے کہاس سے بڑھ کراور کیاا ذیت ہو عتی ہے کہ حضور علیاتی کی اولا دیا ک کوآپ ہےجُدا کر کے دوسروں کی طرف منسوب کیا جائے۔

### حضور علی کی صاحبزادیوں کے خصائص:

وآخرت میں اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اُن کے لئے ورونا ک عذاب \_

اسلام دین حکمت ہے۔ حکمت کا نقاضا میہ ہوتا ہے کہ جن کا ایمان خطرے میں رہے
یا خطرات کا اندیشہ ہواُن کے ایمان کو بچانے کی تد ابیراختیار کرے۔ خدشات واندیشوں
کو دفع کرتا بہت بڑی حکمت ہے۔ حضور علقہ کی صاحبز ادیوں کے ساتھ کوئی دوسری
عورت نکاح میں جمع نہ ہونا یعنی آپ کی صاحبز ادیوں پر کوئی سوکن نہ آتا میخصوصیت ہے۔
اس خصوصیت کی بھی بہت بڑی حکمت ہے۔

عام طور پر بیردیکھا گیا ہے کہ سوکنوں کے درمیان اکثر رقابت کا جذبہ پایا جاتا ہے اور
آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے جذبات واحساسات بھڑ کتے رہتے ہیں ٹوک
جھونک نکتہ چینی اور ایک دوسر سے پر طنزیہ الفاظ کے تیروں کا بتا دلہ جاری رہتا ہے۔ ایک
مثال دیکھنے میں بہت ہی کم نظر آتی ہے کہ ایک مردکی دو ہویاں آپس میں محبت وسلوک
سے رہ رہی ہوں۔ سوکنیں ایک دوسرے کے بارے میں دل میں کوئی اچھا تا ثر وجذبہ نہیں
رکھنیں۔ سوکنوں کے درمیان ، نب بھی کوئی اختلاف یا البحین ہوگی تو وہ ایک دوسرے کے
شوہرکوئر انہیں کہا کی کیونکہ در توں کا شوہرا یک ہی ہے۔ سوکنیں آپس میں ایک دوسرے
کے سرال کو بھی بُر انہیں کہیں گے کیونکہ سرال بھی دونوں کا ایک ہی ہے لیکن جب جذبہ
رقابت اُ بھرتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے والدین اور افر ادخا ندان کی طرف لوش ہے کیونکہ
والدین اور افر ادخا ندان دونوں ہیویوں ۔ کے اینے اینے ہوتے ہیں۔

ذراغور کریں کہ جوعورت نبی کریم علیہ کی بیٹی کی سوکن ہوگی کیااحمال نہیں کہ وہ ای جذبہ رقابت میں اپنی سوکن کے والدین اورافراد خاندان کونا پہند کرنے گئے۔اب اگریہ جذبہ نالفت نبی کریم علیہ کی طرف لوٹے اوراس کے بارے میں کسی مسلم عورت کے ول میں بوجھ آیا تو کیااس عورت کا ایمان باقی رہے گا؟ ہرگز نہیں۔اب بتا ہے ان عورتوں کے اسلام کو بچانے کی کیا تد ہیر ہو سمتی ہے؟

اس کااس کے سوااور کوئی حل ممکن نہ تھا کہ نبی کریم علیہ کے بیٹی پرسوکن آبی نہ سکے تاکہ پہلی ہوں کے جذبہ رقابت میں کہیں اس کے والدمحترم کی (جوایک نبی بھی ہیں)
کہیں بے اور بی نہ ہوجائے۔اس پہلوے بید حضور نبی کریم علیہ کی خصوصیت ہوگی کہ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی دوسری عورت نکاح میں جمع نہ ہوسکے اور حضور علیہ کے کسی گئی پرکوئی سوکن نہ آسکے۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ الله علیہ نے الخصائص الکبری میں ایک باب با درصا کے باب با درصا کے بیاب با درصا کے بیاب اللہ بیان بنات لایتزوج علیهن، (جلد) جب تک یدہ رقیہ رضی الله عنها، سیدنا عنمان عنی رضی الله عنه کے تکاح میں رہیں آپ نے دوسرا

ٹکا ح نہیں کیا، پھر جب تک سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں رہیں آپ نے اور تکاح نہیں کیا۔ جب تک سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا، سیدناعلی مرتفنی رضی اللہ عنہ کے تکاح میں رہیں آپ نے اور نکاح نہیں کیا۔

سیدہ ام کلوم بنت رسول اللہ علیہ کی و فات کے بعد سید تا عثان غی رضی اللہ عنہ نے بھی اور نکاح کئے اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی و فات کے بعد سید تا علی مرتفلی رضی اللہ عنہ نے بھی اور نکاح کئے ۔ بیصورت حال کھلی واقعاتی شہادت ہے کہ سیدہ رقبہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام کلوم رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام کلوم رضی اللہ عنہا ، حضور علیہ کی ہی پیٹیاں تھیں ۔ اگر میسید خد بجة الکبری رضی اللہ عنہا کی پچھلک بیٹیاں ہوتیں تو ان کے نکاح بیں ہونے سے سید اعتمان غی رضی اللہ عنہا کے بعد عثمان غی رضی اللہ عنہ اور نکاح کر تا منع نہ ہوتا۔ سیدہ ام کلوم رضی اللہ عنہا کے بعد آپ نے کئی نکاح کے ۔ فاطمہ بنت ولید، فاختہ بنت غزوان ، رملہ بنت شیبہ اور نا کلہ سب آپ کی بیویاں تھیں ۔

## رسول الشرعيسية كى اولا دِكرام

حضور نبی کریم علی کاللہ تعالی نے سیدہ خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا سے دوصا جز داے اور جارصا جزادیاں دیں۔ ان سب کے تام یہ بیں:

#### (۱) سيدنا قاسم رضي الله تعالى عنه

حضور نی کریم علی کے پہلے فرز تدسیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جواعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے اور انقال بھی فرما گئے دوسال زندہ رہے حضور علی کی کنیت، ابوالقاسم، آپ بی کے نام پر ہے۔

#### (٢) سيده زينب رضي الله تقالي عنها

سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ،حضور علیہ کی صاحبر ادبوں میں سب سے بوی تھیں اعلان نبوت سے دس سال پہلے جب حضور علیہ کی عمر مبارک تمیں سال کی تھی پیدا ہو تمیں مصریح میں مدینہ منورہ میں انقال ہوا۔

#### (٣) سيدناعبدالله رضي الله تعالى عنه

سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولا و میں بیسب سے چھوٹے ہیں اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے اور بچپن میں انقال فر ماگئے۔طبیب وطاہران ہی کے لقب ہیں۔

#### (٣) سيده رقيد رضي الله تعالى عنها

سیده رقیدرضی الله تعالی عنها اعلان نبوت سے سات سال پہلے جب حضور علیہ کی عرمبارک ۳۳ سال تھی مکم معظمہ میں پیدا ہو کئیں سے میں ۱۲ سال کی عرمیں انقال ہوا۔

### (۵) سيره ام كلثوم رضى الله تعالى عنها

سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اعلان نبوت سے چھرمال پہلے پیدا ہوئیں <u>9 جے</u> ٹیں ۲۸ سال کی عمر میں انتقال ہوا۔

#### (٢) سيده فاطمه زبراء رضي الله تعالى عنها

سیدہ النساء فاطمہ الزھراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبوت کے پہلے سال میں پیدا ہوئیں جب کہ حضور نبی کریم علیہ کی عمر مبارک اکتالیس سال تھی ۔حضور نبی کریم علیہ کے وصال کے چھ ماہ بعد ۳ رمضان المبارک الدے کوسیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔

#### (٤) سيدنا ابراجيم رضي الله تعالى عنه

الله تعالیٰ نے ہمارے حضور علیہ کوسیدہ ماریہ قبطیہ رضی الله تعالیٰ عنہا ہے بھی ایک فرزند دیا ہے ان کا نام سیدنا ابراہیم رضی الله تعالیٰ عزیہ وہ بہت ہی چھوٹی عمر میں وفات پاگئے حضور علیہ کی سب ہے آخری اولا دہیں۔

## خيرالبنات سيده زينب رضى اللدتعالى عنها

خیر البنات سیدہ زینب بنت رسول اللہ علیاتے ، ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبری رضی
اللہ عنہا کے بطن ہے اعلان نبوت ہے دس سال پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہو کیں۔ اُن کی
پیدائش من ۱۰ میلا دنوی میں ہوئی بیخی جس وقت وہ پیدا ہو کیں حضور نبی کریم علیاتے کی عمر
شریف (۲۰۰) تمیں سال تھی ۔ سید عالم علیاتے نے چا لیس سال کی عمر میں اعلان نبوت فر مایا،
اس حساب سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے اولین دس سال اعلان نبوت سے
اس حساب سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے اولین دس سال اعلان نبوت سے
پہلے گزرے اور تیرہ سال اس کے بعد، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، رسول اللہ علیات کی اولا د
میں سے سب سے بوی ہیں، بعض اہل سیر کے نز و یک حضور نبی کریم علیاتے کے فرز ندسید نا
میں سے سب سے بوی ہیں، بعض اہل سیر کے نز و یک حضور نبی کریم علیاتے کے فرز ندسید نا
ماسم رضی اللہ تعالی عنہا اپنی تینوں بہنوں سے بوئی تھیں ۔ آپ نیک سیرت اور پا کیزہ اخلاق،
باسلیقہ، باشعورا ورعقل وفہم کی دولت سے بھی بہرہ یا بتھیں۔

جب رسول کریم علی مصب رسالت پر فائز ہوئے تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہااورآپ کی صاحبز ادیاں فوراً ایمان لےآئیں۔

مشرکین کی طرف سے سید عالم علیہ کو اور آپ کے اہل وعیال کو جو تکلیفیں پہنچیں اُن مشرکین کی طرف سے سید عالم علیہ کو اور آپ کے اہل وعیال کو جو تکلیفیں پہنچیں اُن سب میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور اُن کی بہنیں شریک رہیں ہے نبوی میں حضور نبی کریم علیہ اور آپ کے ساتھیوں کو شعب ابی طالب میں مقید کر دیا گیا، وہاں تین ہرس تک قیدر ہے اور فاقوں پر فاقے گذر ہے، اُن سب مصائب میں سیدہ خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور نبی کریم علیہ کی اولا دسب ہی شریک رہے۔

#### :25

نکاح کمنی میں اعلان نبوت ہے قبل ہی حضرت ابوالعاص رضی اللہ تعالی عنہ بن رہے بن عبد مثم بن عبد مثم بن عبد مثم بن عبد مثم بن عبد مثاف بن قصی ہے کر دیا تھا جوام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کی حقیقی بہن ہالہ بنت خویلد کے لڑے تھے لیعنی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے خالہ زاد تھے۔

سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنها کے شوہر ابوالعاص رضی اللہ تعالی عنه نهایت شریف النه تعالی عنه نهایت شریف النفس اور امانت وار ہونے کے علاوہ صاحب مال و تجارت بھی تھے۔ مد معظمہ میں اُن کی پوزیشن مالداری اور تجارت وامانت میں بڑی او نجی تھی۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی سید عالم علیق کو اُن سے گہر اتعلق تھا۔ ابوالعاص رضی اللہ عنه جب بھی سفر سے واپس آتے تو فوراً اپنی خالہ سیدہ خد یجہ الکبری رضی اللہ عنها کے گھر آتے۔ سیدہ خد یجہ الکبری رضی اللہ عنها کے گھر آتے۔ سیدہ خد یجہ الکبری رضی اللہ عنها کی خواہش تھی کہ سیدہ نہ بونی اللہ عنها کا نکاح اپنے بھانچے ابوالعاص سے عنها کی خواہش تھی کہ سیدہ نہ بنب رضی اللہ عنها کا نکاح اپنے بھانچے ابوالعاص سے کردیا جائے۔ چنا نچے انھوں نے ایک رززاس بارے میں حضور نبی کریم علیق سے عرض کیا تو آپ نے بیدرشتہ پیند فرمایا۔

ابوالعاص اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں آپ کا نام لقیط ہے بعض نے مقسم ، قاسم اور یا سر بھی لکھا ہے اکثر کے نز دیک لقیط درست ہے۔

سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ٹکاح ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مکہ معظمہ میں ہوااس وقت تک ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبر کی رضی اللہ عنہا بھی زندہ تھیں ۔

جباللہ تعالی نے جضور نی کریم علی کے بوت ورسالت سے سرفراز کیااورآپ پروی نازل فرمائی تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا فورا آپ پرایمان لے آئیں، اُس وقت ابوالعاص ایک تجارتی سفر کے سلسے میں مکہ معظمہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔انھوں نے دوران سفر ہی میں رسول اللہ علیہ کی بعث (اعلان نبوت) کے بارے میں خبریں مُن کی تھیں، جب گھر والیس پنچ تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی زبانی اُن خبروں کی تقد بی ہوگئ، جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں نے بھی اسلام قبول کرلیا ہوتا وہ وہ تخصے میں پڑگئے اور کہا اے زینب اللہ تعالی خبوا کہ اگر میں حضور علی ہے پرایمان ندلایا تو پھر کیا ہوگا، بنت رسول اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں اینے صادق اور امین باپ کو کیسے جھٹلا سکتی ہوں؟

خدا کی شم وہ سے ہیں اور اُن پرمیری ماں (سیدہ خدیجۃ الکبرئ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) اور میری

ہبنیں (سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا) اور سید ناعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور

سید نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور تمہاری قوم سے سید ناعثان بن عفان رضی اللہ عنہ اور

تہمارے ماموں زاد بھائی سید نا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے آئے ہیں (افضل

البنات سیدۃ النسآء فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا کی ولادت اعلانِ نبوت کے ایک سال بعد

ہوئی) اور میں تو یہ قیاس بھی نہیں کر عتی کہ تم میرے باپ کو جھلاؤ کے اور اُن کی نبوت پر

ایمان نہ لاؤ کے ابوالعاص نے کہا جھے تمہارے والد پر کوئی شک و شہہ نہیں ہے اور نہ میں

ائن کو جھلاتا ہوں بلکہ مجھے تو اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نبین کہ بیس تمہارے مار کہیں گے

طریقے پر چلوں کیکن میں اس بات سے گھراتا ہوں کہ بھی پر الزام دھریں گے اور کہیں گے

کہ بیں نے اپنی ہوی کی خاطرا سے ابا واجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔

میں نے اپنی ہوی کی خاطرا سے ابا واجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔

میں سے اللہ میں اس بات سے گھراتا ہوں کہ بھی پر الزام دھریں گے اور کہیں گ

اعلان نبوت کے بعد کفارِ مکہ نے سرور کا تنات علیہ اور دعوت می پر لبیک کہنے والوں پر بے بناہ مظالم ڈھانے شروع کردیئے۔ قریش مکہ جوحضور علیہ کی تیکیوں، خوبیوں، دیانت وامانت اور آپ کی سچائی وراستی کے معترف تھے کی لخت آپ کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کو دکھ پہنچانے میں کوئی کسراُ تھا ندر کھا، قریش مکہ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق ولوائے کے لئے اُکسایا اور بہت زور لگایا، خی کہ انھوں نے ابوالعاص سے کہا کہتم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد رسول اللہ علیہ کو طلاق دے دواور قریش میں سے جوائر کی تم پیند کروج م اُسے تبہارے ساتھ تکاح کردیے ہیں۔ ابوالعاص نے طلاق دیے سے صاف اٹکار کرویا اور کہا کہ خدا کی تم زینب بنت رسول اللہ علیہ بنت میں نہیں دینب بنت مصطفے علیہ کی اللہ عنہا کو خدا کی تم زینب بنت رسول اللہ علیہ کے خوش کی بھی عورت کی جھے ضرورت نہیں اور نہ میں زینب رضی اللہ عنہا کو اینب رضی اللہ عنہا کو اینب سے خدا کر سکتا ہوں۔ (بنات مصطفے علیہ کا

سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہے اوالعاص نہا یت انچھاسلوک کرتے رہے۔حضور علیہ اور العاص کے اس طرز عمل کی بیٹرین نے ابوالعاص کے اس طرز عمل کی بیٹریش قریف فرمائی اور فرمایا کہ اوالعاص نے بہترین دامادی کا ثبوت دیا ہے۔ علماء کرام کے مطابق اُس وقت تک کا فروموٹن میاں بیوی کی تفریق کے بارے میں کو کی حکم اللہ کا خاص کے بارے میں کو کی حکم نازل نہ ہوا تھا بیرواقعات ابتدائے اسلام کے بیں اس لئے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابوالعاص کے درمیان تفریق نہ کرائی گئی۔

سیدعالم علی الله الله عنها کی طلاق سے زیادہ دلچیسی الوالعاص کے

قبول اسلام مين تقى \_

#### الجرت رسول عليه

ابوالعاص نے باوجوداتی شرافت اور نیک نفسی کے اپنا آبائی ند مب ترک ند کیا حق کے حضور نبی کریم علیقیہ کر حضور نبی کریم علیقیہ مجرت کرکے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ۔حضور نبی کریم علیقیہ نے مدینہ منورہ کو بجرت فرمائی تو ام المؤمنین سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا اور اپنی صاحبز اویوں سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی کیا لیا لیکن سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے یاس ہی رہیں۔

#### جنگ بدراورابوالعاص:

ے بے اختیار نُکلا وافر حنا کیکن بھر فوراً اپنج بچوں علی ، امامہ سے لیٹ گئیں اور روتے ہوئے بوچھا میرے خاوند ابوالعاص کا کیا خال ہے؟ عا تکہنے جواب دیا کہوہ گرفتار ہوگئے ہیں اوراپنے سُسرِ کریم کی قید میں ہیں۔ (بنات مصطفٰے علیہ ہے)

جنگ میں شریک ہوئے مسلمانوں کو فتح ہوئی اور حضرت ابوالمعاص بن الربیع دیگر مشرکینِ مکہ کے ساتھ قید کر کے مدینہ منورہ لائے گئے ، اُن کو حضرت عبداللہ بن جبیر بن النعمان الله عنہ نے قید کیا تھا۔

جنگ بدر کے قیدی جب مدیند منورہ لائے گئے تو بیہ فیصلہ ہوا کہ قید یوں سے فد سے (جان کابدلہ) لے کرانھیں رہا کر دیاجائے۔ ہرایک قیدی کے عزیز وں نے پچھنہ پچھ کمہ سے فدیہ بھیجا تھا۔ابوالعاص بھی قیدیوں میں شامل تھے اور اُن کے پاس فدیہ کی رقم نہھی اس کئے انھوں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کوفدیہ کی رقم سیجنے کے لئے پیغام بھیجا۔سیدہ زینب رضی الله عنہانے مکہ سے اپنے دیورعمرو بن الربیع کے ہاتھ یمنی عقیق کا ایک ہارایے شوہر کی رہائی کے لئے مدینه منورہ بھیجا جواُن کے گلے میں لٹکا رہتا تھا، یہ ہارسیدہ زینب رضی اللہ عنہا کواُن کی والدہ سیدہ خدیجہ الکبری رضی اللہ عنہانے شادی کے وقت جہیز میں دیا تھا۔ جب سرورِ کا نئات علیہ کی خدمت میں یہ ہار پیش کیا گیا تو اس ہار کو دیکھ کرحضور علیہ کوسیدہ خدیجہ الكبرى رضى الله عنها يا ذا كئيں اورآپ پر بہت رفت طاري ہوگئي، آپ كي آنگھوں ميں آنسو بھر آئے اور مارے غیرت وحیا کے صحابہ کرام کے تمریخمک گئے اور آئکھیں زمین ہے لگ گئیں۔ حضور علی نے محابہ کرام سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ اگرتم رضامند ہوتو میں اپنی بیٹی نينب كويد بإروالي بيجيج دول بدأس كى مال كى نشانى باور ابوالعاص كور باكردول، ابوالعاص کا فدیہ صرف یہ ہے کہ وہ مکہ جا کرنے نب کوفو را مدینہ منورہ بھیج دیں۔تمام صحابہ کرام نے ارشاد نبوی علیہ کے سامنے سرتشکیم ٹم کردیا۔ حضرت ابوالعاص نے بھی پیشرط قبول کر لی اور رہا ہوکر مکہ معظمہ پہنچے اور پھرشر ط کو پورا کیا۔جس کی وجہ ہے سید کو نمین علیقے ن أن كاتريف من فرمايا حدثنى فصدقنى ووعدنى فوفي لى (يين ابوالعاص نے مجھ نے بات کی اور بچ کہا اور بچھ سے وعدہ کیا جے پورا کیا )۔

#### ججرت سيده زينب رضي الله عنها:

حفرت الوالعاص نے مکہ معظمہ پنج کرسیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نبی کریم علیہ اللہ تعالی عنہا کو حضور نبی کریم علیہ کے پاس مدینہ منورہ جیجنج کی تیار کی شروع کی۔ رسول کریم علیہ نے حضرت الوالعاص کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا تا کہ وہ بطن یا جج کے مقام پر تھم کر کر انظار کریں، جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا مکہ معظمہ سے وہاں پہنچیں تو انھیں ساتھ لے کر مدینہ منورہ آجا کیں۔ حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہا کو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی جانب روانہ کھائی کنا نہ کے ہمراہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی جانب روانہ کر دیا۔ کفار کو جب بی خبر پہنچی کہ سرور کا کنات علیہ کی بیٹی مدینہ منورہ جارہی ہے تو انھوں نے کنا نہ بن رہجے اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا تعاقب کیا اور مقام 'ذی طوئی' میں آنھیں جاگھیرا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اونٹ پر سوارتھیں ، کفار کی جماعت میں سے ہبار بن اسود فی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو اپنے نیزہ سے زمین پر گرا دیا (یا اونٹ کا منہ پھیر نے کے فیریا نانہ نیزہ گھمایا اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو اپنے نیزہ سے زمین پر گرا دیا (یا اونٹ کا منہ پھیر نے کے لئے اپنا نیزہ گھمایا اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا گوا ہے نیزہ سے زمین پر گرا دیا (یا اونٹ کا منہ پھیر نے کے لئے اپنا نیزہ گھمایا اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا گر پڑیں)

وہ حاملہ تھیں، سخت چوٹ آئی اور حمل ساقط ہوگیا (مدارج النبوت) کنانہ بن رہے عضبناک ہوگئے اپنے تیر نکالے اور انھیں ترکش پر چڑھا کر لکارے کہ خبر دار اب تم میں غضبناک ہوگئے آگے بڑھا تو اُسے چھائی کر دول گا۔ کفار زُک گئے ، ابوسفیان بھی اُن میں شامل سے اُنھوں نے کہا ، بھینے ۔۔۔۔۔ اپنے تیر دول کا ۔ کفار زُک گئے ، ابوسفیان بھی اُن میں شامل سے اُنھوں نے کہا ، بھینے ۔۔۔۔ اپنے تیر دول کو ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں ۔ کنانہ نے پوچھا ، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ ابوسفیان نے اُن کے کان میں کہا 'محمد عقبیقے کے ہاتھوں ہمیں جس رسوائی اور ذات کا سامنا کرنا پڑا ہے تم اس سے بخو بی واقف ہو۔ اگر تم محمد عقبیقے کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو اس طرح تھلم کھلا ہمارے سامنے لے جاؤگے تو ہماری بڑی سے عزتی اور ذات ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہتم اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو ہمراہ کہ معظمہ واپس لوٹ چلواور پھر کی وقت خفیہ طور پر مدینہ منورہ لے جانا ، کنانہ نے میہ بات مان کی اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو لے کر کہ معظمہ واپس آگئے۔ چند دن ابعد وہ رات کے کہ اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو لے کر کہ معظمہ واپس آگئے۔ چند دن ابعد وہ رات کے کہ اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو اس کے کہ اُن کے ۔۔ چند دن ابعد وہ رات کی کی اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو لے کر کہ معظمہ واپس آگئے۔ چند دن ابعد وہ رات کی اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو لے کر کہ معظمہ واپس آگئے۔ چند دن ابعد وہ رات کے کہ اُنے کہ بین ان سے کہ کہ اُن سے کہ کہ کھی کی اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو کہ کر کہ معظمہ واپس آگئے۔ چند دن ابعد وہ رات کے کہ کہ اس وقت کو کہ کو کھی کے کہ کو کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھی کہ کو کہ کو کھی کہ کو کھی کہ کو کہ کو کھی کہ کو کھی کو کہ کو کھی کا کہ کو کہ کو کھی کے کہ کی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کہ کی کو کھی کو کھی کھی کے کہ کھی کو کھی کے کہ کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کھی کے کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کھی کے کہ کی کھی کھی کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کو کھی کے کہ کو کھی

وقت سيده زينب رضي الله عنها كوهمراه لے كربطن يا جج بہنچے اور انھيں حضرت زيدين حارثه رضی اللہ عنہ کے سپر دکر کے مکہ معظمہ واپس چلے گئے ۔حضرت زیدرضی اللہ عنہ،سیدہ زینب رضی الله عنها کوساتھ لے کرمدینه منورہ پنچے۔

حضرت ابوالعاص کوسیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی، سیدہ زینب کے چلے جانے کے بعد وہ بہت بے چین رہنے گئے، ایک دفعہ جب وہ شام کی طرف سفر كررم تقوير درداوازش يشعر پاهدے تق:

نكرت زينب كماوركت جبين ارم كمقام كرراتونين كو یاد کیااور کہا کہ خدا اس مخض کو شاداب ر کے جوحرم میں مقیم ہے امین کی اڑکی کوخدا جرائے خروے اور ہر خاوندای بات کی

ارماقلت سقيالشخص يسكن الحرما بنت الامين جزاها الله صالحه وكل بعل یشتی ماالذی علما تریف جس کوه خوب جانتا ہے۔

سیدہ زینب رضی الله عنها کو بجرت کرنے میں میدوروناک مصیبت پیش آئی ،اسی لئے حضور نی کریم علی نے اُن کے فضائل میں سارشادفر مایا کہ کہ می خیس بناتی اصیبت فی لیمن بیمری خربنات ے (بیٹیوں میں اس اعتبارے بہت اچھی ) کمیری جانب ہجرت کرنے میں اتن بڑی مصیبت اُٹھائی ۔خیال رہے کہ پی خیریت اچھائی اس امر کے باعث ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کوراوحق میں کئی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ایک مدت والدكريم كى رفا فت اورسغ بجرت مين در پيش مشكلات

#### خريت اور فضيلت مين فرق:

حضور نبی کریم علی نے اپنے سفر ہجرت میں جوتکیفیں اُٹھائی تھیں اُن کا اعتراف خودلسان نبوت سے منقول ہے۔ حضور علیہ نے فرمایا خید بناتی اصیبت فی سے میری خیر بنات ہے جے میرے لئے اتنے مصائب سے گزرنا پڑا۔سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا بیاذیتیں اُٹھا نا حضرت ابوالعاص نے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔سیدہ زینب رضی الله عنها کی بیاچهائی (خیر) حضرت ابوالعاص تک متعدی ہوئی اور بیوہ صفت ہے جس شیں آپ بینوں بہنوں سے ممتاز رہیں ہسیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی الله عنها کے شوہر سیدنا عثمان غنی رضی الله عنہ بہلے ہے مسلمان بھے لیکن سیدہ زینب رضی الله عنها کے شوہر حضرت ابوالعاص پہلے ہے مسلمان نہ تھے۔ جنگ بدر میں مشرکین کے ساتھ ہوکر آئے تھے پھر قید بھی ہوئے اور سیدہ زینب رضی الله عنها کو اُن کا فقہ بیہ کم معظمہ سے مدینہ منورہ بھیجنا پڑا اور وہ سیدہ فد بجۃ الکبری رضی الله عنها کا دیا ہوا ہا رتھا جو سیدہ زینب رضی الله عنها ہے مدینہ منورہ ہے ایک مدینہ منورہ سیدہ زینب رضی الله عنها کے مدینہ منورہ سیدہ زینب رضی الله عنها کے مدینہ منورہ آئے کا سبب بنا۔ اب حضرت ابوالعاص سے جو نیکی اور قربانی عمل میں آئے گی وہ سب سیدہ زینب رضی الله عنہا کا ہی خیرشار ہوگا جو مختلف افراد میں پھیاتا چلا گیا تھا۔

' خیر، اور' افضل، کے الفاظ قابل غور ہیں ۔ حضور نبی کریم علیہ کی سب بیٹیوں میں افضل سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا ہیں اُن کی شان اپنی ذات میں بہت او نجی اور بلند ہے کیکن خیر البنات سیدہ نینب رضی اللہ عنہا ہی شار ہوں گی۔ اپنی ذات میں نضیلت رکھنا اور بات ہے اور دوسروں تک اچھائی پہنچے میں پہلوئے خیر ہے۔ عالم کبیر ملاً علی قاری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:

فب أب الخيرية وهى الطاعة للحق والمنفعة للخلق متعد وباب الفضيلة الأزم (شرح فقدا كر) فيرجوطا فت حق اوراو كول كوفع بنجان كانام م متعدى باورفضيلت فعل لازم ب-

فضیلت کا دوسروں تک پہنچنا ضروری نہیں کیکن خیر کا دوسروں تک متعدی ہونا ضروری ہے۔ افضل البنات سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا، سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ کا زوجہ تھی تو خیر البنات سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ کی ماں (ساس) تھہریں۔ سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وصیت کے مطابق سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی سیدہ امامہ بنت ابی العاص ہے تکاح کیا تھا اور رہیجی خیر البنات کا ہی خیرتھا جو سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہا کے درجہ شفقت ما دری بنا اور دیکھا جائے تو اس پہلو سے سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ بھی

ذی النورین ہو گئے اور اسی جہت ہے خیر البرنات سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سید ناعلی مرتضٰی رضی اللہ عنہ کی مال تھہریں ، اور افضل البرنات آپ کی زوجہ محترمہ بنیں۔

#### حضرت ابوالعاص كا قبول اسلام:

حضرت ابوالعاص رضی الله عنه بڑے شریف النفس اور دیا تت دارآ دمی تقے لوگ اُن کے پاس اپنی امانتیں رکھتے۔وہ نہایت دیانت کے ساتھ اُن کی حفاظت کرتے اور مالکوں کے طلب کرنے پر فوراُ واپس کردیتے تھے مکہ معظمہ میں اُن کی اس فندرسا کھ تھی کہ لوگ اپتا مال تجارت انھیں دے کرفروخت کے لئے دوسرے ملکوں میں بھیجا کرتے تھے۔ سے میں ابوالعاص رضی اللہ عندا یک تجارتی قافلہ کے ہمراہ شام جارہے تھے کہ عیض کے مقام پرمجاہدین اسلام نے قریش کے قافلہ پر چھاپہ مارا اور تمام مال واسباب پر قبضہ کرلیا (اس سے پنہیں سبھنا جا ہے کہ مسلمان دولت اور مال کے لئے مشرکین کے قافلوں رِ ڈاک ڈالتے تھے دراصل اُس زمانے میں کفارِ مکہ اسلام اور اہلِ اسلام کوسفیہ ستی ہے نیت و نابود کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگار ہے تھے اور قبائلِ عرب کومہ پینہ منورہ پر حلد کرنے کے لئے اُکسارے تھے لہذا میضروری تھا کداُن قافلوں پر حملے کر کے ایک طرف تو اُن کا زور تو ڑا جائے اور دوسری طرف اُن کو ہوا کا زُخ بٹایا جائے۔ سامان کوضبط کرنے والا گروہ اُن مسلمانوں پرمشتل تھا جوعرصہ تک کفارِ مکہ کے مظالم کا شکار رہے اور پھر تنگ آ کر مکہ معظمہ ہے ہجرت کر کے ایک پہاڑی پر مقیم ہو گئے اور قریش مکہ کے تجارتی قا فلوں کو پریشان کرنے گئے ) حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ بھاگ کر مدینہ منورہ چلے گے اور دوسرے مشرکین کوسلمانوں نے گرفتار کرلیا صبح کی نماز کے وقت جب مسلمان نمازیں داخل ہو چکے تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی آ وازمسلمانوں کے کا نوں میں پڑی۔ سيره في النا الفاظ مين اعلان فرايا انسى قد اجرت ابا العامس بن الربيع من ابوالعاص بن ربع کو پناہ دیتی ہوں ۔سیدہ زینب رضی اللہ عنہائے حضور نبی کریم علیہ ہے

سفارش کی کہ ابوالعاص رضی اللہ عنہ کا مال اٹھیں واپس کر دیا جائے چونک اُنھوں نے مکد معظمہ

میں سیدہ نینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا اس لئے حضور نبی کریم علی ان کا لحاظ کرتے تھے۔

صحابہ کرام سے فر مایا کہ میں جا ہتا ہوں کہتم ابوالعاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ احسان کرواوراُن کا مال واپس کردو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کوتو ہروقت خوشنو دی رسول اللہ علیہ مطلوب تھی فوراً تمام مال واسباب حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ کو واپس کردیں کردیا۔ وہ تمام مال ومتاع لے کر مکہ معظمہ پنچے اور تمام لوگوں کی امانتیں واپس کردیں پھر اہلِ مکہ سے مخاطب ہو کر کہا 'اے اہلِ قریش ، اب میرے ڈمہ کسی کی کوئی امانت تو نہیں ہے؟ تمام اہلِ مکہ نے ایک زبان ہو کر کہا 'بالکل نہیں ، خدا تمہیں جر ائے خیر دے تم ایک نیک نہا داور با و فاضح ہو۔

مسلمانوں کے حس سلوک نے ابوالعاص رضی اللہ عنہ کے دل کی تقدیر بدل دی تھی چنا نچہ مال والیس کردیے کے بعد اہل کہ ہے کہا: سُن لوکہ میں مسلمان ہوتا ہوں ، خدا کی قتم اسلام قبول کرنے میں مجھے صرف بیام مانع تھا کہتم لوگ مجھے خائن شہجھوں کہ کہ کہ شما دت سچ دل سے پڑھا اشھد ان الااللہ الااللہ واشھد ان محمدا کی مشہوا دت سچ دل سے پڑھا اشھد ان الااللہ الااللہ واشھد ان محمدا دسسول اللہ (میں نے پہلی چنچ کی کوشش اس لئے کی اور مدینہ منورہ میں کلمہ پڑھنے کہ کے بجائے یہاں کلمہ اسلام پڑھا کہ اگر وہیں اسلام قبول کر لیتا تو تم لوگ یہ سجھتے کہ مارے مال مارنے کے لئے مسلمان ہوگیا ہے اب میں نے تمہارے تمام حقوق ادا کردیے ہیں اور اسلام قبول کر لیتا ہوگی کے بیان کردیے ہیں اور اسلام قبول کر لیتا ہوگی کے بیان کردیے ہیں اور اسلام قبول کر لیا ہوگیا ہے اب میں نے تمہارے تمام حقوق ادا

ابوالعاص رضی الله عنه نے کلمہ شہادت پڑھ کرسب کوچھوڑ ااور مدینه منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ تو نمی رحمت علیقہ نے کمال شفقت ومحبت کا مظاہرہ فرمایا اورسیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے دوبارہ اُن کا اکاح فرمادیا (اسدالغابہ)

چے سال کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ، حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دوبارہ آئیں۔ بیمرم مے کے کا واقعہ ہے۔ اس واقعہ کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ عنہا زیادہ عرصہ زندہ ندر ہیں۔

#### وفات:

سیدہ نیب رضی الله عنہا بنت رسول الله علی کے جسور الله علی کے حضور پہنے گئیں اس کا سبب اسقاط حمل کی تکلیف تھی جو پہلی دفعہ کم معظمہ ہے آتے وقت ذی طوئ کے مقام پر ہوا۔ آپ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا۔ حضرت ام ایمن، ام المؤمنین سیدہ سودہ اورام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی الله عنہان نے رسول الله علی کی ہدایات کے مطابق میت کو خسل دیا۔ جب خسل سے فارغ ہوئیں تو حضور علی کے واطلاع دی آپ نے ابنا تہہ بند عنایت فرمایا اور ہدایت کی کہ اُسے کفن کے اندر پہنا دو۔

صحیح بخاری میں مشہور صحابیہ حفزت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں بھی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے غسل میں شریک تھی غسل کا طریقہ حضور نبی کریم علیہ خود بتلاتے جاتے تھے آپ نے فرمایا پہلے ہر عضو کو تین باریا پانچ بارغسل دواور اس کے بعد کا فور لگاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: اے ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: اے ام عطیہ امیری میٹی کو اچھی طرح کفن میں لیمیٹنا اسکے بالوں کی تین چوٹیاں بنا نا اور اُسے بہترین خوشیوؤں سے معطر کرنا۔

نمازِ جنازہ رسول اللہ علی نے خود پڑھائی اور حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ نے قبریل اتارا۔ ایک روایت یل مج کہ حضور علیہ بید مغموم تھے آپ کی آنکھوں سے آنسورواں سے اور آپ فرمارے تھے: 'زین میری سب سے اچھی لڑکتی جومیری مجبت میں ستائی گئی، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی بہنیں ام کلثوم وفا طمہ الزہراء رضی اللہ عنہا بھی اس حادثہ فاجعہ کی وجہ سے نہایت پریشان اور غم زدہ ہوئیں، باقی مسلمان عورتیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی وفات پر جمع ہوئیں اور بلاا ختیا ررو نے لیس اور چیخ و پکارتک نوبت بیخی تو سیدنا عررضی اللہ عنہ اس وقت عورتوں کو تخی سے منع کرنے گئے۔ رسول اللہ علیہ نے سیدنا عررضی اللہ عنہ اور وکا اور اس موقع پر تخی کرنے گے۔ رسول اللہ علیہ نے سیدنا عمر منی اللہ عنہ کوروکا اور اس موقع پر تخی کرنے سے منع مرادیا وقال اللہ علیہ مال مہلا یا عمر شم قبال ایا کن و نعیق الشیاطن شم قبال انہ مھما

کان من العین و من القلب فمن الله عزو چل و من الرحمة و ما کان من الید و من السحة و ما کان من الید و من اللسان فمن الشیطان (احمد مشکوة) اے عراس تخی کرنے سے شہر جائے پھر حضور نبی کریم علی ہے نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ شیطانی آواز تکا لئے ہے تم پر ہیز کرو پھر ارشا دفر مایا جو آنو آ تھے ہے ہیں اور دل غمکس ہوتا ہے تو یہ خدا کی طرف سے ہاوراس کی رحمت میں سے ہاور جو پھ مادر ہونا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے لین ہاتھ اور زبان سے صاور ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے لین ہاتھ اور زبان سے صاور ہونا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے لین ہاتھ اور زبان سے صاور ہونا ہے دہ شیطان کی طرف سے ہے لین ہاتھ اور زبان سے صاور ہونا ہے دہ شیطان کی طرف سے ہے لین ہاتھ اور زبان سے صاور ہونے سے مراد پیٹینا اور واویلا کرنا ہے۔

مخضریہ کہ مرور دوعالم علی نے اپنی صاحبز ادی کی وفات پراُمت کواس بات کی تعلیم فرمائی کہ ہاتھ اور زبان سے بے صبری کی حرکات صا در کرنا اور کلمات کہنا مسلمان کے لئے کسی طرح جا تز نہیں۔ یہ جا ہلیت کی رسومات تھیں جو وہ لوگ اپنے عزیز وا قارب کی موت پر ادا کیا کرتے تھے اسلام نے آ کر صبر اور برداشت کی تلقین فرمائی جواس موقع پر حضور نبی کریم علیت کے ارشا وات میں موجود ہے۔

### تبركات نبوى اورزاد آخرت:

وافظ ابن مجرعسقلانی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علی نے اپنا تہد بند مبارک اُتار کر پہلے ہی اُن کے حوالے نہیں کر دیا کہ خن میں شامل کریں بلکہ ارشا و فرمایا کہ جب تم نہلا وَ تو مجھے اطلاع کرنا۔ اس میں حکمت بیٹھی کہ نبی اقدس علی ہے جسم مبارک کے ساتھ وہ تہد بند زیادہ دیر لگارہ اور قریب تروقت میں اپنے جسم مبارک سے نتقل ہواور شیس دین بین رہے میں زیادہ فاصلہ نہ ہو۔

یرچز صالحین کے آ تارکے اتھ تمرک پکڑنے میں اصل چز ہے۔ ولم یناولن ایّاہ اوّلا لیکون قریب العہد من جدہ الکریم حتی لایکون بین التقاله من جسد الی جسدها فاصل وهو اصل فی التبرك بآثار الصالحین (نُح الباری، شرح بخاری)

# قبرمين تبركات ركهنا سنت صحابه يهم الرضوان م

صحابہ کرا علیہم الرضوان کو حضور نبی کریم علی کے تبرکات سے والہانہ پیارتھا اوروہ ان کو دُنیا میں شفاء کے لئے اور بعد وصال حصول رحمت کے لئے وسیلہ بناتے تھے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں رسول اللہ علی کے تبرکات محفوظ تھے جن کو وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اور اُن سے برکت حاصل کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور نبی کریم علیہ کے تبرکات کو زاو آ خرت بچھتے تھے اور اُن کو بعد و فات بھی اپنے پاس سے جُدا کرنا پندنہیں کرتے تھے۔

(﴿) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ وَهُ خِيرِ مِينَ الْكِ صَحَابِيهِ وَخُودُ وَسَتِ مِبَارِكَ سَهَ اللَّهِ إِلَّ پہنایا تھا وہ اُس کی اتنی قدر کرتی تھیں کہ عمر بھر گلے سے جُد انہیں کیا اور جب انقال کرنے لگیں تو وصیت کی کہ اُن کے ساتھ وہ بھی دفن کر دیا جائے (منداین طنبل)

(﴿) سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور نبی کریم علی کا ایک قیص، ایک تہدیند، ایک چا در اور چندموئے مبارک تھے۔ انہوں نے وفات کے وفت وصیت کی کہ یہ کپڑے کفن میں لگائے جائیں اور موئے مبارک، منہ آنکھوں اور ناک میں مجردیے جائیں (نزہمتہ الا ہرار تذکرہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ)

(﴿ الله الله الله الله رضى الله تعالى عنه في وصيت فرما في كه ميرى وفات كل بعد حضور عليه الله عنه الله تعالى عنه في وصيت فرما في كه ميرى وفات كل بعد حضور عليه في كل مورى مبارك ميرى زبان كه فيح ركاد يناسس چنا نجهاى حالت مل وفن كئة معلوم مهوا كه صحابه كرام رضى الله عنهم ، حضور نبى كريم عليه في كتركات كورات قبل المعلق من الله عنها الله عنها من الله عنها الله عنها من الله عنها الل

( ابولیم سے معرفت الصحاب میں اورویلی نے مندالفردوس میں اورویلی نے مندالفردوس میں روایت فرمایا کہ حضور علی ہے سیدناعلی مرتضی رضی الله عنه کی والدہ ما جدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو قیص کا کفن دیا اور کھے دیران کی قبر میں لیٹ کرآ رام فرمایا۔ وجہ پوچھنے پرارشاو فرمایا: ہم نے اپنی چی صاحبہ کواپنی قیص اس لئے پہنائی تا کہ انہیں جنت کا لباس پہنایا

جائے اور اُن کی قبر میں اس لئے آ رام فر مایا تا کہ آخیں تنگی قبر ہے امن طے۔ معلمہ میں کا حضن علی الصلایۃ مالہ الدیجا اس جنتی جہد میں اصل میں ایس

معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کا لباس جنتی جوڑے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے
اور جس جگداُن کا قدم مبارک پڑجائے وہاں آ فات ہے امن ہوجا تا ہے (مدارج العوۃ)
تیم کات شریف کی برکتیں یقیناً زندگی ش بھی اور بعد انقال بھی نفیب ہوتی ہیں۔
الممکن ہوتو اپنے عزیزوں کی میت کے ساتھ کچھ نہ کچھ تیم کات ضرور قبر میں رکھنے چا کیں۔
آب زمزم قبر میں چھڑکا جائے ، حضور نبی کریم علیہ کے کی ذات مبارکہ جس طرح مغفرت اللی کا وسیاہ ہیں۔
اللی کا وسیاہ ہے آپ کے تیم کات بھی مغفرت کا وسیلہ ہیں۔

بزرگوں کے تبرکات وافع بلاء ہیں۔ تبرکات کی بے حرمتی کفار کا طریقہ ہے۔ اُس زمانہ بیں قوم عالقہ نے تبرکات کی بے حرمتی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی اور یہی بے حرمتی ہلاکت کا سبب نبی اور وہ مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے۔

معلوم ہوا کہ مومن وہ ہے جومقبول بندوں کے تبر کا ت کی تا ٹیر کا قائل ہو، اس کا انکار اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے۔ (ہم نے اپنی کتاب 'حقیقت شرک، میں بہت تفصیل سے ذکر کر دیا ہے کہ ہزرگوں کے تبر کات دافع بلاء ہیں)

حضور نبي كريم عليه اورسيده زينب رضي الله عنها كي فطرت:

اباس نے اپناپورا کام کردیاتواس سی سے صور عبی کے باز ہرسے شہادت ہوئی۔
مہلک اثر ات کا پہلے د بر بہنا اور و فات کے قریب پھر سے تازہ ہو تا صور عبی کی صاحبر ادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا میں بھی دیکھا گیا۔ حضور عبی نے اپنے سز بجرت میں جو تکیفیں اُٹھائی تھیں اُٹھائی عنہا میں خورت سیدہ زیب رضی اللہ تعالی عنہا میں زہر کے اثر ات بری بچینی سے محمول کے یہ صورت سیدہ زیب رضی اللہ تعالی عنہا میں جبید نی نبیت تھی دیکھی گئی، و فات ہے تبل اُن کے وہی زخم پھر سے تازہ ہو گئے بیا کی بجیب بدنی نبیت تھی جو صور نہی کریم عبیل اُٹھا تھی اُٹھائی اُٹھائی تھی اُٹھائی کھی تارہ دو کے میائی الدعنہا بھی شہیدہ کو کر دُنیا سے دخصت ہو کیں۔ فیلم متدن و کھی الروائد) حافظائی کیر ماتت میں ذاک الدج ع فکانوا یہوں اُنہا شہیدا (مجمع الزوائد) حافظائی کیر ماتت شہیدہ، (البدایدوالنہائی)

اس فتم کے واقعات بتلا رہے ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے بعض جسمانی حالات میں حضور علی کے بعض جسمانی حالات کارفرہا تھے یہ فطری مناسبت تاریخ کا ایک نا قابل انکار واقعہ ہے سواس میں ہرگز کی پہلو ہے تر دونہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ،حضور نبی کریم علیہ کی بی صاحبزا دی تھیں اور حضور علیہ کے بدنی اثرات آپ کی عنہا،حضور نبی کریم علیہ کی بی صاحبزا دی تھیں اور حضور علیہ کے بدنی اثرات آپ کی بیلی میں دیکھے گئے۔شہید باپ کی شہیدہ بیٹی میں یہ اثر بہت نمایاں تھا پھر آپ یہ بھی و کھے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر ابوالعاص بن رہے بدر کے قید یوں میں قید ہوکر جب حضور علیہ کے کے باس آئے تو حضور علیہ کی عذبہ بیری کی طرح سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے خواج نہ بیری کی طرح سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے خواج نہ بیری کی طرح سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے اور دایے دان

میں محسوس کررہے تھے بھی کسی نے بیوی کی پچھلک اولاد کے بارے میں اس قتم کے جذبات شفقت ابھرتے و کیمیے؟ بالخصوص جب کہ اُن کی والدہ بھی موجود نہ رہی ہواور

جد ہات صففت ا جرے دیہے: ہا صول جب کہ ان ی والدہ بھی سو بود خدر ہی ہو اور پرورش کشندہ ہا پ اس کی جگہ اور کئی شادیاں کر چکے ہوں۔ حق یہ ہے کہ سیدہ خدیجة الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضور علیہ ہے اپنی اولاد

کے لئے ماں اور باپ دونوں کی شفقت کا سامیہ تھے حضور نبی کریم علیاتھ نے اس احساس درہ سے فرمایا تھا کہ یہ میری خیرینات ہے جمعے میرے لئے اپنے مصائب سے گزرنا پڑا۔

جس دن مکہ فتح ہوا اس دن حضور نبی کریم علی ہے نے اپنے نواسے سیدہ زیب رضی اللہ عنہا کے بیٹے علی بن افی العاص کواپئی سواری پراپنے چیچے بٹھایا ہوا تھا ۔۔۔۔ پس می پیکی سے کہ ریالی محضور علی کے حقیق نواسے تھے اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا آپ کی حقیق صاحبز ادی تھیں اور اپنے والدمحرم کی شفقت و محبت کی بجا طور پر حقد اُرتھیں ۔

### اولا دسيده زينب رضي الله عنها:

سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کیطن ہے ایک فرز ندجن کا نام علی رضی اللہ عنہ تھا اور ایک صاحبز ادی امامہ رضی اللہ عنہا پیدا ہو کیں۔

### على رضى الشدعنه سيط رسول الشيطة:

علی رضی اللہ عنہ نے مُن پلوغ کے قریب حضور نبی کریم علیظی کی موجود گی میں و فات ہائی بعض علماء نے یہ ڈ کر کہا ہے کہ یہ جنگ رموک میں شہادت سے سرفراز ہوئے ( زرقانی )

### المامه رضى الله عنها بنت سيده زينب رضى الله عنها:

حضور نی کریم علی کو پی نواس امامہ رضی اللہ عنہا ہے بہت محبت تھی آپ اُن کو اپنے دوش مبارک پر بٹھا کر مجد نبوی میں تشریف لے جائے تھے۔ جس طرح حضور علی ایک اپنے نواسوں امام حن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو اپنے دوش مبارک پر سوار کرتے تھے اس طرح اپنی نواسی امامہ رضی اللہ عنہا بنت سیدہ زیب رضی انلہ عنہا کو بھی اپنے دوش مبارک پرا ٹھا لیتے تھے۔

حضرت قادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی فی نماز پڑھتے اوراس دوران اپنی نواس امامہ بنت زینب (حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ کی بیٹی) کو اُٹھائے ہوئے ہوتے فیاڈا سیجید و ضعها واڈا قام حملها جب بجدہ کرتے تو آخیں اُ تار دیے اور جب کھڑے ہوئے لگتے تو آخیں بھی اُٹھا لیتے (بخاری شریف)

علامه سيدموم فبلحى يول رقمطراز بين فاذا ركع وضعها واذا رفع راسه، من السجود امادها (نورالابصارفي منانت آل بيت الني المخار) حضور ني كريم عليه جب ركوع فرمات تو أخيس (امامه رضى الله عنها) كوينچ أتاردية اور جب مجده سي مرارك أنهات تو أخيس بحركند هريرا نها لية -

روایت ہے کہ ایک مرتبہ حبشہ کے با دشاہ نجاشی رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ اللہ عنہ کے حضور نبی کریم علیہ کی خدمت میں بطور ہدیہ کے ایک حلہ بھیجا جس کے ساتھ سونے کی ایک انگوشی بھی تھی جس کا تکییہ جبشی تھا حضور علیہ نے نہ یہ انگوشی امامہ رضی اللہ عنہا کوعطا فر مائی۔

### فر مان رسول علية:

نی کریم علی نے ایک مرتبہ امامہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فر ایا اَحَت بُ اَهٰلِیُ اِلْتُ اَمْلِیُ اللہ عنہا بیان فر ماتی ہیں کہ ایک روز کسی نے حضور اللہ عنہا بیان فر ماتی ہیں کہ ایک روز کسی نے حضور اقد سے علیہ کی خدمت میں ہریہ جیجا جس میں ایک زرین ہارتھا از واج مطہرات سب

ایک مکان میں جمع تھے امامہ رضی اللہ عنہا مکان کے ایک گوشہ میں مٹی ہے کھیل رہی تھیں حضور علیقے نے ہم سب سے بوچھا کہ سے ہار کیسا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اس سے خوبصورت و تجیب ہار ہمارے دیکھتے میں نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں سے ہاراُس کو دوں گا جومیرے گھر والوں میں جمھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تمام از واج مطہرات نے سے خیال کرلیا کہ یقیناً یہ ہارسیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کوعطا فرما کیں گے گر حضور علیقہ نے امامہ رضی اللہ عنہا کوقریب بلایا اور اپنی پیاری نواس کے گلے میں اپنے دست مبارک نے امامہ رضی اللہ عنہا کو قریب بلایا اور اپنی پیاری نواس کے گلے میں اپنے دست مبارک سے بیہارڈ ال دیا۔ (زرقانی الاصاب)

## وصيت فاطمه الزمراءرضي الله عنها:

حضرت ابوالعاص رضی الله عند نے اپنی و فات سے پیشتر اپنی صاحبز ادی امامہ رضی الله عنها کو این ماموں زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه کی سر پرسی میں و بے دیا۔ سیدہ النسآء فاطمہ الز ہراء رضی الله عنها نے سیدناعلی کرم الله وجہ کو وصیت فر مائی تھی کہ میر سے بعد میری بھا تھی امامہ رضی الله عنها بنت زینب رضی الله عنها کو اپنے تکاح میں لے کیں وہ میری اولا دیے حق میں میری قائم مقام ہوگی، چنا نچ سیدہ فاطمہ الز ہراء رضی الله عنها کی و فات کے بعد امامہ رضی الله عنها حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنہ کے ایماء پرسید ناعلی کی و فات کے بعد امامہ رضی الله عنها حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنہ کے ایماء پرسید ناعلی کرم الله وجہ کے عقد ذکاح میں آئیں۔

جب سیدناعلی رضی اللہ عنہ مجروح ہوئے تو آپ نے امامہ رضی اللہ عنہا کو وصیت فرمائی کہ اگروہ نکاح کرنا چاہیں تو حضور نبی کریم علیلتے کے چپا حارث کے بوتے مغیرہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ بن نوفل سے کرلیں ، وصیت پرعمل کیا گیا ، امیر المؤمنین سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی اجازت سے نکاح ٹانی پڑھا گیا۔ امامہ رضی اللہ عنہائے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی اجازت سے نکاح ٹانی پڑھا گیا۔ امامہ رضی اللہ عنہائے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے ہاں و فات یائی۔

حضور نی کریم علی کی نسل شریف صرف سیدہ فاطمہ الز ہراء رضی اللہ عنہا ہے چلی در کسی صاحبز ادی ہے آپ کی نسل نہیں بڑھی (الاصاب)

# سيده رقيدرضي الله عنها بنت رسول الله علية

سیده رقیدرضی الله عنها حضور نبی کریم علی که دوسری صاحبز ادی بین، والده ام المؤمنین سیده خدیجه الکبری رضی الله عنها بین بیاعلان نبوت سے سات سال پہلے مکه معظمه شی پیدا ہوئیں جب که حضور نبی کریم علی کی عرس سال تھی سیده رقیه رضی الله عنها اپنی بری بہن سیده زینب رضی الله عنها سے تین سال چھوٹی تھیں۔

#### عقداول:

جب حضور نبی کریم علیہ کی بڑی صاحبز ادی سیدہ زینب رضی الله عنها کی شادی ابوالعاص بن رہج رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگئ جو بنوعبدالعزیٰ بن عبدالفتس بن عبد مناف میں سے تھے تو بنو ہاشم کو خیال ہوا کہ شاید سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی طرح سیدہ رقبہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے نکاح بھی کہیں اپنی قوم و براوری سے باہر کسی دوسرے قبیلے میں نہ ہوجائیں۔ اس لئے نکاح سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے تعور اعرصہ بسر ن عبدالمطلب ابوطالب كوساتھ لے كرسيدہ رقيہ اورسيدہ ام كلثوم رضى الله عنها كے پيغام \_ كررسول الله طالع كى خدمت اقدى مين حاضر موت\_ابوطالب في بات شروع كرت ہوئے کہا کہا ہے بھیتیج، آپ نے زینب رضی اللہ عنہا کا تکاح ابوالعاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ کردیا ہے بے شک وہ اچھا واما واورشریف انسان ہے لیکن آپ کے چیاز او کہتے ہیں کہ جس طرح آپ علی پر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہالہ بنت خویلد کے بیٹے کا حق \_ ای طرح سے آپ پر ہمارا بھی حق ہے اور حسب ونسب میں اور شرافت میں بھی ہم ہے کم نہیں۔حضور نی کریم علی نے فرمایا کہ بیر بات درست ہاس پر ابوطالب نے کہا کہ ہم رقیہ اورام کلوم رضی اللہ عنما کا رشتہ آپ کے پچا ابولہب کے بیٹوں عتب اور عتیبہ کے لے ما تھے آئے ہیں۔

حضور نمی کریم علی نے فرمایا کہ اے پچا قرابت داری اور دشتہ داری سے تو ا نکار نہیں لیکن اس معاملہ میں آپ مجھے کچھ مہلت دے دیں۔

عتباور عتبیہ کی ماں ام جمیل بنت حرب (ابوسفیان رضی الله عنہ کی بہن) امیر معاویہ
رضی اللہ عنہ کی پھو پی تھی جو نہایت زبان دراز ، سنگ دل ، بداخلاق اور بد مزاج عورت تھی
اس لئے ام المؤمنین سیدہ خدیج الکبر کی رضی اللہ عنہا ڈرتی تھیں کہ ابولہب کے گھر میں اسی
عورت کے ساتھ میر کی لڑکیوں کی گزران کیے ہوگی اُس زمانے میں رسول اللہ علیہ ڈکر
الہی میں زیادہ مشغول رہنے گئے تھے اس لئے سیدہ خدیجہ الکبر کی رضی اللہ عنہا اپنے ان
خدشات کا اظہار کر کے حضور ٹی کر یم علیہ کو پریشان کرنا نہ چاہتی تھیں اس لئے انھوں
نے رسول اللہ علیہ ہے اس کا کوئی ذکر نہ کیا ، چنا نچا اعلان نبوت سے پہلے سیدہ رقیہ رضی
اللہ عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے نکاح بالتر تیب ابولہب کے بیٹوں عتب اور عتبیہ
سے ہوگئے چونکہ لڑکیاں ابھی بالغ نہ تھیں اس لئے رضعتی نہ ہوئی (بنات مصطفع علیہ)
سے ہوگئے چونکہ لڑکیاں ابھی بالغ نہ تھیں اس لئے رضعتی نہ ہوئی (بنات مصطفع علیہ)

#### طلاق

جب سورہ لہب ﴿ تَبُ مُ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَّتَبُ ﴾ تُوٹ جا كيں ابولہب كرونوں المحماوروہ تباہ وہر باد ہوگيا) نازل ہوئى جس مِن ابولہب اوراس كى بيوى (ام جيل) كى غرمت ويُرائى كى گئي ہاوران كرووزخ مِن جانے ہے مطلع كيا گيا ہاس سورت كے نازل ہونے پرابولہب نے اپ دونوں بيٹوں ہيکا راسسى من راسكما حرام ان نازل ہونے پرابولہب نے اپ دونوں بيٹوں كوطلاق لم تفارقا ابنتى محمد (نورالابصار) كر جب تك مُحمد علاق خدوروں بيٹيوں كوطلاق خدوو كورائر تہارے كا جب تك طلاق خدورواس وقت تك مرائم ہي واسط نہيں۔ ابولہب كى بيوى (ام جيل) نے بھى بيٹوں ہے كہا كر يہ دونوں لاكياں (العياذ باللہ) دونوں لاكياں (العياذ باللہ) دونوں لاكولاق دے دونوں لاكول نے ماں دونوں لاكول نے ماں دونوں لاكول نے ماں دونوں لاكول نے ماں مورائر ين ہوگئى بين لهذا أنكوطلاق دے دو، چنانچ ابولہب كے دونوں لاكول نے ماں

ے عمامی - ضربانی در ایکان ضربانی عزار کیل او

قرابت ( رفعتی سے پہلے ) ہی اپنے نکاح سے جُد اکر دیا لیعیٰ طلاق دے دیا۔ عرب معاشرہ میں بیوی کی چھلک بیٹیاں یا لے یا لک بیٹیاں بھی غیرت یا دشمنوں کی عداوت کا موضوع نہیں بنیں اور اُن کی تکلیف بھی اس وقتی باپ کی تکلیف نہیں سمجھی گئی۔ ابولہب کا اپنے بیٹوں کو تھم دینا کہ سیدہ رقیہ وسیدہ ام کلثوم رضی الله عنهما کوطلاق دے دو، میر ای کئے تھا کہاس سے حضور نبی کریم علیقے کواذیت پہنچے۔وہ اس لئے اٹھیں طلاق نہیں دلوا ر ہاتھا کہ اس سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کواذیت پہنچے۔اُو نچے گھر انوں میں " کچھلک بیٹیاں خیرات (ہمدردی، نیکی و بھلائی ) کا موضوع تو بن سکتی ہیں عداوت کانہیں \_ عداوت اُن بی بچوں سے ہوتی ہے جواس خاندان کے ہوں۔حضور می کریم علیہ کی رسالت زیر بحث تھی اور قر آن کریم آپ پر ہی اُتر اتھا سورہ تبہت پیدا اس میں تھی اس ے چڑ کر ابولہب،حضور نبی کریم علیہ کواذیت پہنچانے کی توسوچ سکتا ہے، اُس ہے سیدہ خدیجة الکبریٰ رضی الله عنها کی پنتم بچیوں سے عداوت پیدا ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی۔عتبداور عتبیہ کا سیدہ رقیہ اورسیدہ ام کلوم رضی اللہ عنہا کوطلاق دینے کا واقعہ پُکا رپُکا رکر کہدر ہا ہے کہ ریر حضور نبی کریم علیقہ کی ہی حقیقی بٹیاں تھیں۔ پچھلک یا لے پالک ہرگز نہتھیں۔ لے یا لک بیٹمیاں دوسرے باپ کے لئے بھی اس طرح غیرت کا موضوع نہیں بنیش اور نہ تاریخ عرب میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے۔

### عتبه بن ابولهب:

حضور نبی کریم علیہ نے اپنی صاحبر ادی سیدہ رقید رضی اللہ عنہا کا نکاح ابولہب کے بیٹے عُتبہ سے کردیا تھا۔ عتبہ نے ابولہب ادرام جمیل کے کہنے پرخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی لیکن کسی قتم کی گتا خی اور بے ادبی نہیں کی اور نہ ہی زبان سے نامنا سب الفاظ نکا لے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہ کی تو فیق عطا فرمائی۔ عتبہ کے متعلق الاصابہ الاستیعاب اور اسدالغابہ میں لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اصابہ میں لکھے ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ فتح کے موقع پر عکم معظم تشریف لائے تو آپ نے اپنے بچا

سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ہے فرمایا کہ تمہارے بھائی (ابولہب) کے بیٹے عقبہ اور محتب کہاں
ہیں؟ انھوں نے جواب دیا کہ وہ دونوں مکہ معظمہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔حضور نبی کریم علیا ہے
نے فرمایا اُن کو لے آ و، چنا نچے سیدنا عباس رضی اللہ عنداُن کوعرفات سے جاکر لے آ ئے وہ
ونوں عجلت کے ساتھ آ گئے اور اسلام قبول کرلیا۔حضور نبی کریم علیا ہے نے فرمایا کہ بیس
نے اپنے چپا کے ان دونوں لڑکوں کو اپنے رب سے ما مگ لیا ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ
عقبہ رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ ہی میں رہے اور وہیں وفات یائی، غروہ حثین کے موقعہ پر سے
دونوں بھائی حضور نبی کریم علیا ہے ساتھ تھے۔

## سيده رقيرضى الله عنها كاسيدناعمان عنى رضى الله عنه عنكاح:

جب حضور نی کریم علی نے اپنی صاحبز ادی سیدہ رقیدرضی اللہ عنہ اکا تکاح عتبہ ے کرویا تو اُس کی خبرسید ناعثان رضی الله عنه کونگی و ہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس خبر سے اُن کو پڑا ملال ہوا اور بیرسرت ہوئی کہ کاش میرا تکاح محمد (علیہ) کی صاجزادی رقیرضی الشعنها ہے ہوجاتا۔ بیرسوچے ہوئے اپنی غالہ حضرت سعدیٰ رضی الله عنها کے پاس بینچاوران سے تذکرہ کیا۔خالہ صاحبے اُن کواسلام کی ترغیب دی، وہاں سے چل کرسیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور اُن کو اپنی خالہ کی باتیں بتائیں جوانھوں نے اسلام کی ترغیب دیتے ہوئے کھی تھیں۔سیدنا صدیق اکبر رضی الله عندنے أن كى باتوں كوسرائے موئے خود بھى دعوت اسلام پیش كى اور فر مايا: ويحك ياعثمان انك لرجل حازم ايخفى عليك الحق من الباطل هذه الاوثان التي يعبدها قومك اليست حجارة صممًا لاتسمع ولاتبصر لاته ضرو لاته في فع افسوس اعتان (اب تك دعوت عن تم في قول نبيس كي ) تم تو ہوشیاراور بھے دارآ دی ہو، حق اور باطل کو پیچان کتے ہو، بیرنت جن کوتمہاری قوم پوجتی ہے كيا كوظ يقرنبين بين جوند سنة بين ندد كيصة بين ندفع ضرر يبني كت بين؟ بيرس كرسيدنا عثمان عنی رک الله عندنے جواب دیا کہ بے شک آپ نے مج کہا۔ بیر باتیں ہورہی تھیں کہ

سیدعالم علی الله میدناعلی مرتفی رضی الله عنه کوساتھ لئے تشریف لے آئے اور سیدناعثان غنی رضی الله عند نے حضور نبی مکرم علیہ کے سامنے اسلام قبول کر لیا۔

ان ہی دنوں میں ابولہب کے بیٹوں نے حضور نبی کریم علیہ کی صاحبز ادبوں کو طلاق دے دی تھی۔ کی صاحبز ادبوں کو طلاق دے دی تھی لہذاحضور نبی کریم علیہ نے سیدہ رقیدرضی اللہ عنہا کا تکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے کردیا (الاصاب)

سیدہ رقبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا عثان غی رضی اللہ عنہ ہے مکہ مکر مدیس ہوا جواللہ تعالیٰ کے ایماء ورضا ہے تھا۔

طرانی نے بہجم میں این عباس رضی الله عہما ہے روایت بیان کی ہے کہ رسول الله علیہ فی اللہ او حسی اللہ ان ازواج کریمتی عثمان بن عفان کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وی فرمائی ہے کہ میں اپنی کریمہ کا تکاح عثمان بن عفان سے کردول حب سیدہ رقیدرضی اللہ عنہا کا تکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے ہوا تو اُس وقت یہ بات مکہ کرمہ میں بہت مشہور ہوئی احسسن زوجیسن راھما انسان رقیع وزوجها عثمان سب سے اچھا جوڑا جود کھا گیا ہے دہ رقیدو عثمان میں۔

علاء تاریخ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ رقیدرضی اللہ عنہا کو صن اور جمال کے وصف سے خوب نوازا تھا۔ صاحب تاریخ الخیس اپنی تاریخ بیں اور محب الطبر کا پی کتاب نو خائر افقی ، بین اسے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں و کہ انست ذات جدال راقع لیمی سیدہ رقیدرضی اللہ عنہا نہایت عمدہ جمال کی حال تھیں جس وقت سیدنا عثان رضی اللہ عنہ سیدہ سرقہ اُن کی شادی اور بیاہ ہوا ہے تو اس دور کے قریش کی عور تین ان زوجین پر مشک کرتی تھیں اور دونوں کے من وجمال کو مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ تعبر کرتی تھیں و تنزوجها و تنزوجها عشمان بن عفان و کانت نساء قدیش یقلن حین تزوجها عشمان ایمی تریش کی عور تیں کہ انسان رقیع و بعلها عثمان لیمی تریش کی عور تیں کہ انسان نے جو سین ترین جوڑا دیکھا ہے وہ رقیدرضی اللہ عنہا اور اُن کے خاوند عثان رضی اللہ عنہا اور اُن کے خاوند عثان رضی اللہ عنہ ہیں۔ (تفیر القرطبی)

اس نکاح پر صحابید سعد کی بنت گر زرضی الله عنها کے بیا شعار ہیں:

هدی الله عثمان الصفی بقوله فارشده، والله بهدی الی الحق وانکح المبعوث احدیٰ بناته فکان کبدر مازح الشمر فی الافق الله تعالی فی عثان باصفا کو این اس قول سے (که الله تعالی فی کی طرف برایت دیتا ہے) ہدایت اور رہنمائی بخش ..... اور حضور علیہ فی این ایک بین کا تکاح آپ سے کردیا ..... آپ ایسے چود ہویں کے بیا تدکی طرح تھے جو اُفق میں سورج کوشر مار ہا ہو۔ (آل رسول)

#### اجرت عبشه:

اسلام کے ابتدائی دور میں کفار ومشرکین کی جانب سے مسلمانوں پر مختلف قتم کے دباؤ ڈالے جارے تھے طرح طرح کی اذبیتی اور مصائب و تکالیف کا اہلِ اسلام کوسا منا کرنا پڑتا تھا اس دوران نبی کریم علیقے نے اُن لوگوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے میہ شورہ دیا کہ حبشہ کی طرح اگرتم سفراختیار کرلوتو بہتر رہے گااس گئے کہ جبشہ کا با دشاہ ایسا شخص ہے جو کسی پڑھلم نہیں کرتا و ہاں لوگ آرام وسکون سے زندگی بسر کرسکیں گے وہاں لوگوں پر کسی قتم کی زیادتی نہیں کی جاتی اور وہ پُرامن علاقہ ہے پھر اللہ تعالی تمہارے لئے کوئی کشادگی کی صورت فرہادیں گے۔

اس وقت ہی کریم علی کے اصحاب میں سے چندلوگ جبشہ کی طرف ہجرت کے ادادہ سے نکل پڑے بدلوگ اہل مکہ کے فتنہ سے بچنا چاہتے تھے اور اللہ کے دین کو بچائے کے لئے گھر سے نکل پڑے تھے اور بداسلام میں پہلی ہجرت تھی جواہل اسلام کو پیش آئی۔ قرآن مجید میں مہا جرین کے حق میں بہت می فضیلت کی آیات آئی ہیں اُن میں سے ایک قرآن مجید میں مہا جرین کے حق میں بہت می فضیلت کی آیات آئی ہیں اُن میں سے ایک یہ واللہ فی الله مین بعد ماظیلمو النّد بین اُن میں سے ایک یہ مسئنة والدّ بین مائی میں اُن میں اُن میں الله مین بعد ماظیلمو النّد بین میں ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کی اور ترک وطن کیاان لوگوں کو ہم دُنیا میں اچھا مھانہ اس کے اللہ میں بھا مھانہ اس کے اسے میں ہجرت کی اور ترک وطن کیاان لوگوں کو ہم دُنیا میں اچھا مھانہ اس کے دائے میں بھرت کی اور ترک وطن کیاان لوگوں کو ہم دُنیا میں اچھا مھانہ اس کی دائے میں بہت بھا مھانہ اس کے دائے میں بہت بھا ہے اس کے دائے میں بہت بھا ہے اس کی دائے میں بہت بھا ہے اسے دیں گارہ کی دیا ہیں ایک اس کی دائے میں بہت بھا ہے اس کی دائے میں بھا ہے اس کی دیا ہیں اور ترک وطن کیاان لوگوں کو ہم دُنیا میں اچھا ہے اس کی دیا ہیں اور ترک وطن کیاان لوگوں کو ہم دُنیا میں ایکا ہے میں بھرت کی اور ترک وطن کیاان لوگوں کو ہم دُنیا میں ایک دیا ہیں اس کی دیا ہیں ایک دیا ہیں اس کی دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہیں بھر دیا ہیں اس کی دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہیں اس کی دیا ہیں اس کی دیا ہیں اس کی دیا ہیں اس کی دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہیں اس کی دیا ہے دیا ہیں اس کی دیا ہے دیا ہے

یہ آیات قرآنی عام ہیں اور ہر اس ہجرت کو شامل ہیں جو دین کی خاطر ہو۔ مہاجرین حبشہ بھی اس میں شامل ہیں وہ ان فضیاتوں کے حامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مصائب وشدا کد پر مرتب فرما کیں اور انھیں بڑے انعامات سے نوازا۔

کہ معظمہ سے حبشہ کی طرف جن مسلمانوں نے ہجرت فرمائی اُن میں سیدنا عثان غن رضی اللہ عنہ اور سیدہ رقبہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ علیہ بھی تھیں۔اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کا میہ پہلا قافلہ تھا۔ نبوت کے پانچویں سال میں ہجرت حبشہ کا میہ واقعہ پیش آیا تھا۔

حضور نبی کریم علی کے کی صاحبز ادبوں میں سے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو ہجرت کا شف پہلے حاصل ہوا، اُن کو اپنے خاوند کے ساتھ سیسعادت نصیب ہوئی۔ دبین کی تفاظت کی خاطر سفر کے مصائب برداشت کرنا کوئی معمولی شرف نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بردا ہجرہے۔

# سيده رقيرضي الله عنها كاحوال كي دريافت:

ہجرت جبشہ کے بعد ہجرت کرنے والوں کی خیر وعافیت کے احوال ایک مدت تک معلوم نہ ہوسکے۔ ٹئی کریم علی کان کے متعلق پریشانی و فکرلاحی تھی اسی دوران قریش کی ایک عورت عبشہ کے علاقہ سے مکہ معظم پنچی۔ ٹی کریم علی نے اس سے ہجرت کرنے والوں کے حال احوال دریافت فرمائے تو اُس نے ہتلایا کہ یارسول اللہ علی ہی آپ کی صاحبزادی سیدہ رقبہ رضی اللہ عنہا اور دایا وسیدنا عثمان غی رضی اللہ عنہ کو میں نے و یکھا ہے۔ حضور علی نے دریافت فرمایا کہ کیسی حالت پردیکھا ہے؟ تو اُس نے ذکر کیا کہ عثمان غی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو ایک سواری پرسوار کئے ہوئے لے جارہ ہے اور خود میں نے دار خود میں اللہ عنہ اپنی بیوی کو ایک سواری پرسوار کئے ہوئے کے جارہ ہے تھے اور خود میں اللہ عنہ اُن وقوں کا معما حب اور ساتھی ہو۔ سیدنا عثمان غی رضی اللہ عنہ اُن لوگوں میں سے پہلے تعالی اُن دونوں کا مصاحب اور ساتھی ہو۔ سیدنا عثمان غی رضی اللہ عنہ اُن لوگوں میں سے پہلے تعالی اُن دونوں کا مصاحب اور ساتھی ہو۔ سیدنا عثمان غی رضی اللہ عنہ اُن لوگوں میں سے پہلے تعالی اُن دونوں کا مصاحب اور ساتھی ہو۔ سیدنا عثمان غی رضی اللہ عنہ اُن کو حیال کے ساتھ ہجرت گ

# حبشه سے مکہ معظمہ والیسی:

مہاجرین حبشہ نے حبشہ کے علاقہ میں ایک مدت گزاری پھر وہاں سے مکہ معظمہ کی طرف واپس ہوئے۔ اُن مہاجرین حبشہ میں سیدنا عثان رضی اللہ عنہ اپنی المیہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سمیت واپس ہوئے۔ اسی دوران نبی کریم علیہ کے معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آخریف لے جا چکے تھے ہجرت حبشہ کے بعد پھر سیدنا عثان غنی رضی اللہ عنہ ہجرت مدینہ منورہ کے لئے تیار ہوگئے اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سمیت مدینہ منورہ کی طرف دوسری ہجرت کی۔

#### دوباره بجرت كاعزاز:

سیدنا عثمان عنی رضی الله عنه اپنی اہلیہ سیدہ رقیہ رضی الله عنہا سمیت دو ہجرتوں کے مہا جر ہیں لینی اللہ تعالیٰ نے اُن کواپنے راہتے میں دین کی خاطر دومر تبہ ہجرت اور دوسر کی مرتبه مکه معظمہ ہے مدینه منورہ ہجرت کا شرف حاصل ہوا۔ دو ہار ہجرت کی فضیلت ایک بہت بڑا شرف ہے جواللہ تعالیٰ نے اُن کونصیب فرمایا ، اس سلسلہ میں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بھی ان دوہجرتوں ہے مشرف ہوئیں ادر اُن کو بیقظیم فضیلت حاصل ہوئی۔ دو بار ہجرت کی فضیلت اس حدیث ہے بھی ٹابت ہے جس میں حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنها كابيوا فغه مذكور ہےا يك مرتبه سيدناعمر فاروق رضى الله عند نے حضرت اساء بنت عميس رضی اللہ عنہا کو کہد دیا کہ ہم نے ( مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ) کی طرف ہجرت کرنے میں تم ے سبقت کی۔ پس ہم رسول اللہ علیہ کے ساتھ تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ بیٹن کر حضرت اساء رضی الله عنها غصه میں آگئیں اور حضور نبی کریم علیہ کی خدمت میں جاکم شکایت کی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یول کہتے ہیں تو حضور نبی کریم علیقے نے تسل ولائى اورفر ماياكه له والصحابه هجرة واحدة ولكم انتم اهل السفيفا ه جب رتبان لیخی اس کے اور اُس کے ساتھیوں کے لئے ایک ہجرت ہے اور اہل سفینہ ( ہجرت حبشہ میں کشتیوں پر سواری پیش آئی تھی کشتیوں کے بغیراُس زمانہ میں حبشہ کی طرف

صفور الله كل صاحراويال المستعمل المستعم

سفر نہیں ہوتا تھا اس لئے مہاجرین حبشہ کو'اہل سفینۂ کشتی والوں ہے بھی تعبیر کیا جاتا ہے) تہارے لئے دوعد دہجر نیں ہیں ہتمہارے لئے دوگنا تواب ہے۔ (مسلم شریف)

# ارشادرسول عليه:

سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے ہجرت فی سبیل اللہ کی سنت کو اپنے شوہر کا بماتھ دوہ جرتیں اللہ عنان رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوہ جرتیں کیں۔ آپ نے سیدنا عثان رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوہ جرتیں کیں۔ ایک عبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ منورہ کی طرف سیدعالم علیات نے اُن کی شان میں فرمایا: انہما لاول من هاجر بعد لوط وابر اهیم لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد ریہ پہلا جوڑا ہے جنہوں نے راو خدا میں ہجرت کی۔ (مدارج النبوت)

### اولا دِر قيمني الله عنها:

سیدہ رقیدرضی اللہ عنہا کی اللہ عنہا کی اللہ عنہا کے اللہ سے صرف ایک صاحبر ادہ بیدا ہواجس کا نام عبداللہ رکھا گیا اس صاحبر ادہ کی ولادت حبشہ میں ہوئی تھی۔ اس نام کی نسبت سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی کثیت البوعبداللہ مشہور ہوئی۔ اپنے والدین کے ساتھ نواسہ رسول عبداللہ مدینہ منورہ پنچے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ جب قریباً چھ سال کے تھے کہ اُن کی آئے ہیں ایک مرغ نے تھونگ لگا کر زخم کردیا جس کی وجہ سے اُن کا چیرہ متورم ہوگیا تھا پھر وہ تھیک نہ ہوسکا ای حالت میں وہ انتقال کر گئے۔

یہ اپنی والدہ کے بعد جمادی الاولی سم جرس مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے (زرقانی، اسدالغابہ) جب صاحبز ادہ عبداللہ بن عزن رضی اللہ تعالی عنها کا انتقال ہوا تو حضور نبی کریم علی نہایت ممکین ہوئے اسی بریشانی کی حالت میں حضور نبی کریم علی کے اسی نہ یشانی کی حالت میں حضور نبی کریم علی کے اسی نوار فرمایا کہ بے شک اللہ نے اور نور مایا کہ بے شک اللہ تعالی رحیم وشفیق بندوں پر دم فرما تا ہے اس کے بعد نماز جنازہ خود پڑھی پھر دفن کرنے کے لئے سید تاعثان رضی اللہ عنہ قبر میں اُترے اور اُن کو وفن کردیا۔

اس تمام واقعہ بیں نبی کریم علیقہ شریک غم تھے اور اپنے سامنے اپنے نواے کے حق بیں ہدایات فرما تیں اور اُن کے موافق بیرسارے انتظامات تعمل ہوئے۔ انسان کا اپنی اولا دیے فطری طور پرقلی تعلق ہوتا ہے جب بھی اولا دیر مصیبت آتی ہے تو وہ پریشان ہوجا تا ہے پھر صبر وسکون کرنے سے ہی بیرم حلہ طے ہوتا ہے اس موقعہ پر اسی طرح کیا گیا۔

حضور نبي كريم علية كاسيده رقيه رضي الله عنها كوابني خادمه عطافر مانا:

حضور نبی کریم علی کی ایک خادمہ تھیں جن کا نام ام عیاش رضی اللہ عنہا تھا یہ اس نبی کریم علی کی خدمت گذاری میں لگی رہتی تھیں اور خانگی امور سُر انجام دیتی تھیں۔ ام عیاش رضی اللہ عنہا خود کہتی ہیں کہ بعض اوقات نبی کریم علی کے کووضو کراتی تھی میں کھڑی ہوتی تھی اور حضور نبی الرحمۃ علی بیٹے ہوتے تھے۔

ام عیاش رضی الله عنها کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ رسالت مآب علیہ نے انھیں بطور ہدیہ کے اپنی صاحبر ادی سیدہ رقیہ رضی الله عنها کوعنایت فرمایا تھا۔ ام عیاش رضی الله عنها ،سیدہ رقیہ رضی الله عنها کی خدمت گزاری کے لئے سیدنا عثان رضی الله عنه کے گھر رہتی تھیں۔حضور نبی کریم علیہ کی طرف سے خاص عنایت کریمانہ تھی کہ ایک خادمہ خصوصی طور پرسیدہ رقیہ رضی اللہ عنها کوعنایت فرمادی تھی تا کہ صاحبر ادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنها کوعنایت فرمادی تھی تا کہ صاحبر ادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنها کے گئے خانگی کام کاج میں مہولت رہے۔ (اسدالغابہ)

# حضور علية كاطرف سيم بديدارسال كياجانا:

حضور نبی کریم علی کے ایک خادم اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ تقے جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے خاص خدام میں سے شار موت رضی اللہ عنہ کے لڑے تھے اور حضور نبی کریم علی کے خاص خدام میں سے شار موت تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علی نے ایک مرتبہ مجھے گوشت کا بیالہ بھر کرعنایت فرمایا اور ارشاوفرمایا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا دیں ، پس میں بید ہیں کے کرسیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا دور سدہ و قدرضی اللہ عنہ او مال

تشریف فرما تھے میں نے وہ ہدیہ حضور نی کریم علیہ کی طرف سے اُن دونوں کی خدمت میں پیش کیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا عمدہ جوڑا پہلے بھی نہیں دیکھا میاں بیوی دونوں مُن و جمال میں بڑے فائق تھے (ذخائر العقیٰ)

حضور نی کریم علی کے کا جانب سے اپنی صاحبز ادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو خادمہ عنایت فرمایا اور ہدیہ ارسال فرمانا یہ واقعات بتلارہ بین کہ حضور نبی کریم علی کی توجہات کر بھاندا پنی صاحبز ادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اور اپنے داما دسیدنا عثان رضی اللہ عنہ کی طرف میڈول رہتی تھیں اور یہ دائما قائم رہے۔

# سيده رقيه رضي الله عنها كي خدمت گزاري:

حضور نی کریم علی این صاحبزادی کے ہاں بعض اوقات تشریف لے جایا کرتے سے اوراُن کے احوال کی خیریت دریافت فرماتے سے دایک مرجبہ حضور نی کریم علی این صاحبزادی سیدہ رقیدرضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے اُس وقت وہ اپنے شوہر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف نے گئے اُس فدمت کودیکھ کرارشاد میرنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ اچھا سلوک رکھا کریں اور حسن فرمایا اے بیٹی ! اپنے شوہر عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ اچھا سلوک رکھا کریں اور حسن معاملہ کے ساتھ ذیدگی گذاریں ۔عثمان رضی اللہ عنہ میرے اصحاب بین سے خلق اخلاق معاملہ کے ساتھ ذیدگی گذاریں ۔عثمان رضی اللہ عنہ میرے اصحاب بین سے خلق اخلاق میں میرے ساتھ ذیدگی گذاریں ۔عثمان رضی اللہ عنہ میرے اصحاب بین سے خلق اخلاق میں میرے ساتھ ذیدگی گذاریں ۔ ( کنز العمال )

یہاں سے معلوم ہوا کہ حضور نمی کریم علیقہ کو اپنی صاحبز او یوں کے ساتھ کمال شفقت تھی اور وقاً فوقاً اُن کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے نیز ان صاحبز او یوں کے اپنے اپنے از واج کے ساتھ نہایت شائشہ تعلقات تھے وہ اپنے زوج کی خدمت گزار بیبیاں تھیں اور اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی بہتر طور سے خدمت بجالائے۔

حضور نی کریم علی این دامادسیدنا عثان رضی الله عنه کے ساتھ عمدہ روابط رکھتے سے اور آپ نے دامادسیدنا عثان رضی الله عنہ میرے زیادہ مشابہ ہیں یہ سے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق میں عثان رضی اللہ عنہ کے حق میں بہت بڑی عظمت ہے جوزبان نبوت سے بیان ہوئی۔

# سيده رقيه رضى الله عنهاكي بياري:

مدید طیبہ بیں قیام کے دوران ساچیس غزدہ بدر پیش آیا جس بیں حضور نبی کریم علیہ بنف نفیس خود تشریف لے بخصاس دوران حضور علیہ کے ما جرادی سیدہ رقید رضی اللہ عنہا اتفاقا بیار پڑ کئیں۔سیدہ رقید رضی اللہ عنہا کے جسم مبارک پرسوزش والے آبے اور زخم پڑ گئے شخے اُدھرغزدہ بدر کی تیاری تھی اور حضور نبی کریم علیہ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی غزدہ بدر بیل شامل ہونے کے لئے تیار تھے۔سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کوحضور نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ رقید رضی اللہ عنہا یہار ہیں اُن کی تیار واری کے لئے یہاں مدینہ منورہ ہیں ہی مقیم رئیں اور ساتھ ہی حضور نبی کریم علیہ نے اپنے خادم اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہا کو مدید منورہ میں ہی مقیم میں شہر نے کا حکم فرما دیا۔ان حالات میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا تقاضا تھا کہ میں بھی غزوہ بدر میں بدر میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کروں تو اس وقت حضور نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا:

ان لك اجد رجل ممن شدھ بدرا و سدھ مد ( بخاری شریف ) یعنی تبہارے لئے بدر میں ان لک اجد رجل ممن شدھ بدرا و سدھ مد ( بخاری شریف ) یعنی تبہارے لئے بدر میں حاضر ہونے والوں کے برابرا جرب اور مالی غیمت میں ہے بھی تبہارے لئے حصہ ہے۔

### سيدناعمان رضى الله عنه كابدرى صحابه كے مساوى حصه:

حضور نبی کریم علیقے نے اپنے فرمان کے ذریعے سپر ناعثان رضی اللہ عنہ کو بدر میں شامل ہونے سے روکا تھا گویا سیدنا عثان رضی اللہ عنہ فرمان نی کے تحت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا رداری کے لئے رُکے تھے اس لئے سیدنا عثان رضی اللہ عنہ کوغر وہ بدر کے مال فنیمت میں سے دیگر مجاہدین کے ساتھ با قاعدہ حصد دیا گیا اور اجروثو اب میں بھی سیدنا عثان رضی اللہ عنہ کو برابر کا شریک قرار دیا گیا۔ گویا سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی تمار داری کی خدمت کا درجہ جہاد کے برابر قرار دیا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے حق میں ہے بہت بوی عظمت ہے جوزبانِ نبوت سے صادر ہوئی۔ یہ فضیلت کہ اُن کی خدمت جہاد غروہ میں ہدر کے عظمت سے جوزبانِ نبوت سے صادر ہوئی۔ یہ فضیلت کہ اُن کی خدمت جہاد غروہ میں ہدر کے

### وفات سيده رقيه رضى الله عنها:

جَكِ بدر ٢ هِ بِين رمضان المبارك ميں پيش آيا تفاحضور نبي كريم عَلَيْ اپنے صحابہ كرام كے ساتھ جنگ بدر ميں المباري شدت الله عنها كى بيارى شدت اختيار كرگئ اور حضور نبي كريم عَلَيْ الله كي غيرموجودگي ميں سيدہ رقيد رضى الله عنها كا انتقال ہوگيا۔ كفن ودفن كى تيارى كي گئي اور بيزنام امور سيدناعثان رضى الله عنه نبر مانجام ديئے۔

سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی عمر شریف وفات کے وقت اکیس سال تھی۔ جس روز حضرت زید بن حار شدرضی اللہ عنہا فتح کی خوش خبری لے کرمدینہ طیبہ بنیج اسی روز سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی۔ عین اسی وقت جب قبر پرمٹی ڈالی جارہی تھی (ابھی وفن کررہے تھے) کہ اللہ اکبر کی آ واز آئی۔ سیدنا عثان رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے پوچھا کہ یہ تکبیر کیسی ہے؟ لوگوں نے توجہ سے دیکھا تو نظر آیا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ کہ یہ تنہا، سیدِ عالم اللہ کی اونٹی پرسوار ہیں اور معرکہ بدر سے مشرکین کی محکست اور مسلمانوں کی فتح کی خوشخری لے کرآئے ہیں۔ (انباللہ وانباالیہ راجعون)

## بین کرنے اور واو بلا کرنے کی ممانعت:

 قبرسیده رفتیدر فنی الله عنها پرسیده فاطمه الز ہراء رضی الله عنها کی حاضری:
حضور نبی کریم علی کے ساتھ سیده فاطمه الز ہراء رضی الله عنها اپنی بهن سیده رقیه
رضی الله عنها کی قبر پر حاضر ہوئیں اور اپنی بهن کے غم میں اُن کی قبر کے کنارے پر بیشر کر دونے لکیں تو نبی کریم علی از راه شفقت سیده فاطمہ زہراء رضی الله عنها کے چہرے ہے انسوا ہے ہاتھ ہے اور کپڑے سے صاف کرنے لگے اور انھیں تبلی دی اور صبر وسکون کی تنافین فرمائی۔ (مندا بی واور)

# حضور نبي كريم عليه كاخصوصي ارشاد:

سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا جب انقال ہوگیا تو سید عالم علیہ فطری طور پر نہایت مغموم
اور پر بیٹان ہے اس پر بیٹانی کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کی عدم موجود گی بیس انقال ہوا
تھا حضور نبی کریم علیہ ان آخری لمحات بیس اور جنازہ یا گفن ودفن بیس شمولیت نہیں فرما سکے
سے جب آپ مدینہ منورہ بیس تشریف لائے تو مزار سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا پر تشریف بلرگے
وہاں پر آپ نے اپنی بیاری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے حق بیس تحرر کے کلمات ارشاد
فرمائے کہ السحقی بسلفنا عثمان ابن مظعون (الاصاب، زرقانی) لیعنی اے رقیم
مارے سلف صالح عثمان بن مناعوں کے ساتھ لاحق ہواور اُن کے ساتھ جا کرشا مل ہو۔
مارے سلف صالح عثمان بن مناعوں رضی اللہ عنہا کہ قدیم الاسلام اور بڑے مقتر رصافی تھی تم و افراد

(عثبان بن مظعون رضی الله عندایک قدیم الاسلام اور برٹے مقدرصحا بی تھی تیرہ افراد
کے بعد اسلام لائے تھے ہجرت حبشہ کی فضیلت بھی اُن کونصیب ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ میں
مہاجرین میں سے یہ پہلے خص تھے جنہوں نے انتقال فرمایا اور جنت البقیع میں مہاجرین میں
سے پہلے دفن ہونے والے یہی تھے۔ جب اُن کا انتقال ہوا تو حضور نبی کریم علیہ اُن کے
ارتحال کی وجہ سے نہایت غمنا ک ہوئے تھے اور آنو مبارک جاری تھے اسی حالت میں
عثان بن مظعون رضی الله عنہ کو پوسہ نے واز اتھا۔ اس بناء پر حضرت عثبان بن مظعون رضی الله عنہ کو خصور نبی کریم علیہ نے اپنے سلف صالحین کے نام سے ذکر فرمایا ہے)۔ (الاصاب)

سيده رقيد رضى الله عنهاك وفات برسيدنا عمّان غي رضى الله عنه ك افسردگ:

سیده رقیرض الله عنها کی وفات پرسیدنا عثمان رضی الله عنه کی افسردگی اس وجہ سے تھی کداُن کا حضور نبی کریم علی ہے ۔ رشتہ صهری منقطع ہوگیا ہے یہ بات خودا یک صدمہ کی بات تھی ۔ سیده رقید رضی الله عنها اگر سیده خد بجة الکبری رضی الله عنها کی چھلک بیٹی ہوتیں تو اُن کا حضور علی ہے ۔ رشتہ صهری نہ پہلے تھا نہ اب منقطع ہوا اور نہ اس کے جانے پر اب انھیں پچھا فسر دگی ہونی تھی گیئن میر حقیقت ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس موقع افسر دگی ہونی تھی گئن میری مقطع ہوگیا ہے۔ رشتہ صهری منقطع ہوگیا ہے۔

حافظ الوبشر دولا في سيدنا الن عباس رضى الله عنها سے روایت كرتے ہيں كرجضور ني كريم علي و جب وفات رقيرضى الله عنها كى خبر كلى تو آپ نے فرمايا الحمد لله دفن البنات من المكرمات بينيوں كودفن كرنا باپ كى عز توں يس سے ہے۔

سیدنا عثمان غنی رضی الله عنه کی میخمگینی حضور نبی کریم علی کے ومنظور ندتھی آپ نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثو م رضی الله عنها بھی اُن کے نکاح میں دے دی۔ سیدنا عثمان رضی الله عنه واحد ہستی بیں جن کے نکاح میں پیٹیمبر کی دو بیٹمیاں رہی بیں ذوالنورین ہونے کا بیدوہ شرف ہے جواولا دا دم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سوااور کسی کونصیب نہیں ہوا۔

# سيده أم كلثوم ضى للرعنها بنت رسول للدعي

سیدہ اُم کلثوم رضی اللہ عنہا، حضور نبی کریم علیہ کی تئیسری صاحبزادی ہیں والدہ ام المؤمنین سیدۃ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔اعلان نبوت سے چھسال قبل پیدا ہوئیں۔ نبی کریم علیہ اللہ عنہا کی نگرانی میں اٹھوں نے ہوش سنجالا اور اس بابر کت تربیت میں جوانی کو پہنچیں پھر جس وقت سید عالم علیہ نے اعلان نبوت فر مایا تو تمام بہنیں (سیدہ زینب،سیدہ رقیہ اورسیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا) اپنی والدہ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ہماتھ امراہ اسلام لا کمیں اور بیعت کے موقع پر انھوں نے حضور نبی کرم علیہ کے ساتھ بیعت کی اور دیگر عور توں نے بھی بیعت کی ۔ جبرت مدینہ منورہ تک مکہ معظمہ میں اُن بیعت کی اور دیگر عور توں نے بھی بیعت کی ۔ جبرت مدینہ منورہ تک مکہ معظمہ میں اُن

(افضل البنات سيدة النسآء فاطمه زبراء رضى الله عنها كى ولا دت اعلانِ نبوت كے ايك سال بعد ہوئى)

سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم علیہ اور ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حالات ومشکلات کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ شعب ابی طالب کے کشف مراحل کو برواشت کیا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اپنے شو ہر سیدنا عثان غنی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئیں لیکن سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اپنی بوڑھی ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور چھوٹی بہن سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا اور چھوٹی بہن سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا کے ساتھ مکہ معظمہ میں رہ گئیں۔ ان سخت ترین حالات میں اللہ تعالیٰ کی بندگی ، اپنے مغموم بابا کے دُکھوں میں شریک ہونا ، اپنی بوڑھی ماں کا ہاتھ بٹانا ، اپنی چھوٹی بہن کو دلا سے دینا یہ وہ امور ہیں جن کا انجام دینا آسان نہ تھا ہے وہ سعا دئیں ہیں جوسیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا

### عقد اول اورطلاق:

حضور نبی کریم علیہ نے اعلانِ نبوت سے پہلے اپنی صاحبز ادی سیدہ ام کلثوم رضی الله عنها كا نكاح ابولهب كے بيٹے عتيبہ كے ساتھ كرديا تھا اورسيدہ رقيہ رضى الله عنها كا نكاح عتبہ کے ساتھ کیا تھا۔اعلان نبوت کے بعد قرآن مجید کا نزول شروع ہوا،قرآن مجید میں مشرک کی مذمت کی گئی اورمشرکین کا بُر اانجام واضح کیا گیا۔حضور نبی کریم علی نے جب لوگوں کواسلام کی دعوت دینی شروع کی تو ابولہب اور اُس کی بیوی ام جمیل سخت دشمن ہو گئے اور انھون نے حضور نبی کریم علیہ کوستانے میں کوئی کسر اُٹھا نہ رکھا، ابولہب اسلام وشمنی میں پیش پیش تھا، غیرتِ الٰہی جوش میں آئی اور ابولہب کی ندمت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تمل مورت تبت يدا ابى لهب نازل فرمائى - جب مورة لهب ﴿ تبت يدا ابى لهب و تب ﴾ تُوث جا كيں ابولهب كے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و بر ہا دہو كيا ) تا زل ہو كى جس میں ابولہب اور اُس کی بیوی (ام جیل) کی فدمت (یُرائی) کی گئی ہے اور اُن کے ووزخ میں جانے مطلع کیا گیا ہے۔اس سورت کے نازل ہونے پر ابولہب نے اسے وونوں بیوں سے کہار أسى من راسكما حرام أن لم تفارقا ابنتى محمد (نورالابصار) کہ جب تک محمد علیہ کی دونوں بیٹیوں کوطلاق نہ دو گے میرائس تمہارے ئروں سے جُدا رہے گا جب تک طلاق نہ دے دواُس دِقت تک میراتم ہے کوئی داسطہ نہیں۔ابولہب کی بیوی (ام جمیل ) نے بھی بیٹوں سے کہا کہ بیزونو ںلڑ کیاں (یعنی حضور نی کریم ایک کی صاحبزادیاں) (العیاذباللہ) بدوین ہوگئ ہیں لہذا اُن کوطلاق دے دو، چنانچہ ابولہب کے دونو ں لڑکوں نے ماں باپ کے کہنے برعمل کیا اورسیدہ رقیدرضی اللہ عنہا اورسیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کوقبل از قرابت (زھتی ہے پہلے) ہی اپنے نکاح سے جُد ا کردیا یعنی طلاق دے دیا۔ان دونوں صاحبز ادیوں سیدہ رقیہ اورسیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنما کو بلاوجہ طلاق دے دی گئ، اُن کا کوئی قصور شدتھا حضور نبی کریم علی کے کو کھ دیے کے لئے اوراسلام دشمنی کی وجہ ہے ابولہب کے بیٹوں نے بہشم روارکھا تھا اوراسلام کی خاطم

صورت لاصاحبراويال

بی ان پاک دامنوں نے بیر مصیبت اُ تھائی۔ ان بنات رسول علیہ نے نہایت صبر کے ساتھ بید مراحل سے کئے محضور نبی کریم علیہ کی ان معموم صاحبز ادیوں نے بیرصدے صرف دین کی خاطر برداشت کے اورا جروثو اب کی متحق ہوئیں، مبرواستقامت کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ کی خدمت میں مقیم رہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اُن کا بہت بزامقام ہے۔

# بارگاهِ رسالت عليه مين عتيبه كي گستاخي اورانجام:

بد بخت ابولہب اور اس کی خبیث بیوی ام جمیل کے کہنے پرعتبہ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو اور عتیبہ نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو رضتی ہے پہلے ہی طلاق دے دی۔ فرق یہ ہوا کہ عتبہ نے صرف طلاق دے دی، بارگاہ رسالت علیہ بیں کوئی ہے ادبی اور گنتا فی بیس کی تھی اس کے عتبہ قہرالی میں مبتلا نہیں ہوا، تو بہ کی تو فیق سے محروم نہیں ہوا بلکہ رفتح مدے دن عتبہ اور دوسرے بھائی معتب دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور دستِ اقد س پر بیعت کر کے شرف صحابیت سے سرفراز ہو گئے اور معتبہ 'نے اپنی خباش سے چونکہ بارگاہ اقد س میں گنتا خی و بے اوبی کی تھی اس لئے وہ قبر قبار وغضب جبار میں گرفتار ہوکہ بارگاہ واقد س میں گنتا خی و بے اوبی کی تھی اس لئے وہ قبر قبار وغضب جبار میں گرفتار ہوکہ کفر کی حالت میں ایک خونخو ارشیر کے حملہ کا شکار بن گیا۔ (والعیاذ باللہ تعالی منہ)

نورالابصار میں حضرت قادہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ عتیبہ جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ عتیبہ جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو جُد اکیا تو رسول اللہ عَلَیْ ہے کیا س آگر کہنے لگا کہ فعدت بدین نام و فعل قاد میں آپ اور تمہاری بیٹی کو جُد اکر دیا ہے۔ کہنے لگا آپ کی بیٹی بچھے اچھا نہیں سجھتی اور میں آپ کو اچھا نہیں سجھتا۔ میں شام کی طرف بغرض تجاربا ہوں۔

بعض نے لکھا ہے کہ اُس نے اپنے جب باطن کا اظہار ان الفاظ میں کیا کہ میں ﴿ وَ الْمَسْدَ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

ستان عتیبہ کی بے ادبی سے حضور علیہ کے قلب نازک پر انتہائی رنے وصدمہ کر رااور جوش غم میں حضور نبی کریم علیہ کی زبان مبارک سے بیدالفاظ تکل پڑے کہا نسی السال الله ان یسلك علیك كلبه، میں اللہ تعالی سے سوال كرتا ہوں كروہ تير سے او پرانا كتا مسلط كرو سے۔

حضرت قاضى عياض الذكى رحمة الله تعالى لكھة بين كر حضور في كريم عيلية في عتيب بن الولهب كے لئے ان الفاظ بين بردعاكى اللهم سلط عليه كلبا من كلابك الحالة أس برائح تول بين سے ايك كتے كوم الط كردے فساكله الاسد توايك شيرنے أسے بھاڑ كھايا تھا۔ (شفاشريف)

حضور نبی کریم علی نے جس وقت عتیبہ کے حق بدوعا فرمائی اُس وقت ابوطالب بھی دہاں موجود تھے وہ باوجود مسلمان نہ ہونے کے بیر بدوغائن کرسہم گئے اور عتیبہ سے کہا کہاس بددعا سے بچتے خلاصی نہیں۔

اس دعا نبوی کا اثر یہ ہوا کہ ابولہب اور عتبیہ ایک قافلہ کے ساتھ ملک شام کے لئے بخرض تجارت روانہ ہوئے۔ ابولہب کو حضور نبی کریم علی ہے ہوئی دہمتی اور عداوت تھی گریض تجارت روانہ ہوئے۔ ابولہب کو حضور نبی کریم علی اس لئے اُس نے قافلہ والوں سے گریض روس بھتا تھا کہ اُن کی بددعا می قرر سب لوگ ہماری خبر رکھیں، چلتے چلتے ایک منزل کہا کہ جھے گھر (علیلی کے ) کی بددعا کی قرب سب لوگ ہماری خبر رکھیں، چلتے چلتے ایک منزل پر پنتے وہاں دوندے بہت زیادہ تھے لہذا حفاظتی تدبیر کے طور پر بیا انظام کیا کہ تمام قافلہ کا سامان ایک جگہ جمع کر کے ایک شیلہ بنادیا اور پھر اس کے اُو پر عتبیہ کو شلا دیا اور تمام آدی اُس کے چاروں طرف سوگے۔

اللہ تعالی کے فیصلہ کوکون برل سکتا ہے؟ تدبیرنا کا م ہوئی، رات کوایک شیر آیا اور سب کے میں میں اور سب کے میں ہوئی اور سب کو چھوڑتا چلا گیا، پھراُس زور ہے کودکر سامان کے ٹیلہ پر جہال عتبیہ سور ہاتھا و ہیں بھنے گیا اور پہنچتے ہیں اُس کا سُر تن سے جُد اگر دیا اُس نے ایک آواز بھی دی مگر ساتھ ہی ختم ہو چکا تھا نہ کوئی مدوکر سکا شدو کا فائدہ ہو سکتا تھا والے متک لله فیللہ یقصرونا من دون اللہ و میا کتان منتصد الجمح الفوائد میں کھا ہے کہ شام کوجاتے ہوئے جب اس قا قلہ نے اللہ و میا کتان منتصد الجمح الفوائد میں کھا ہے کہ شام کوجاتے ہوئے جب اس قا قلہ نے

مقام زرقاء پرتھبرا توایک شیرآ کران کے اطراف پھرنے لگااس کودیکھ کرعتیہ نے کہا کہ ہائے ہائے بہتو جھ کو کھا کے چھوڑے گاجیا کہ تھ (عَلِيلَةً ) نے بدوعا دی تھی۔ تھ (عَلِيلَةً ) نے بیٹے بیٹھے مجھے بہاں قتل کر دیااس کے بعدوہ شیر چلا گیااور جب سو گئے تو دوبارہ آ کراُس کوتل کر دیا۔ ولائل النبوت میں لکھا ہے کہ جب وہ قافلہ شام میں واخل ہو گیا تو ایک شیرنے زور کی آواز لگائی اُس کی آوازسُن کرعتیبہ کا جم تفر تقرانے لگا،لوگوں نے کہا تو کیوں کا نیتا ہے جوحال ہماراو ہی تیرا حال \_اس فقرر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اُس نے جواب دیا کہ مُرِ ( عَلِيلَةِ ) نے مجھے بدوعا دی تھی۔ خدا کی قتم! آسان کے نیچ محمر ( عَلِیلَةِ ) سے سچا کوئی نہیں \_اُس کے بعدرات کا کھاٹا کھانے کے لئے بیٹھے تو ڈر کی وجہ سے عتیبہ کا ہاتھ کھانے تک نہ گیا ، پھر سونے کا وقت آیا تو قافلہ کے سب لوگ اُس کو گھیر کرا ہے درمیان میں رکھ کر سو گئے اور شیر بہت معمولی آ واز ہے غرا تا ہوا آ یا اور ایک ایک کوسونگھنا رہاختی کہ عتبیہ تک بہنج گیااوراس پر حملہ کردیا۔ آخری سانس لیتے ہوئے عتیبہ نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا ك محمد (عليك ) سب سے زياوہ سے بين ، يہ كه كرمر گيا۔ ابولهب نے بھى كہا كه ميں پہلے سمجھ چکا تھا کہ محمد (علیقہ) کی بدوعا سے عتبیہ کو چھٹکا رانہیں۔

م کتنی ہوی شقاوت اور بدیختی ہے کہ ابولہب اورخود عنیہ جان رہے ہیں اور دل سے مان رہے ہیں اور دل سے مان رہے ہیں کہ گھ علیہ سے ہوھ کر کوئی سچانہیں اور اُن کی بدد عاضرور لگے گی اور اللہ جارک و تعالیٰ کی طرف سے ضرور عذاب دیا جائے گا مگر پھر بھی دین حق قبول کرنے اور کلمہ اسلام پڑھنے کو تیار نہ ہوئے۔ جب دل میں ہٹ اور ضد بیٹے جاتی ہے تو اچھا خاصا سجھ دار انسان باطل پر جم جاتا ہے اور عقل کی رہنمائی کو قبول کرنے کے بجائے نفس کا شکار بن کر اللہ رب العزت کی ناراضکی کی طرف چلاجا تا ہے۔

# السَّتَاخ توبه كاتوفيق سے محروم:

سے ہادب بانصیب ۔ ہادب بےنصیب

جو 'دب والے ہوتے ہیں، وہ تقوے والے ہوتے ہیں، اجرعظیم والے ہوتے

ہیں، مغفرت والے ہوتے ہیں، صلاح وفلاح والے ہوتے ہیں، کامیابی والے ہوتے ہیں اور جو بے اوب ہوتے ہیں وہ رسوائی والے ہوتے ہیں ، ذلت والے ہوتے ہیں ، جہنم

کفربُری چیز ہے گر جب کفر، کفر کی حد تک رہے، دشمنی ، دشمنی کی حد تک رہے تو امید ے کہ ایمان کی تو فیق مل جائے .....گر جب کوئی گنتاخی کر دیتا ہے تو تو ہہ کی تو فیق چھین لی جاتی ہے۔ گنتاخ اپنے وقت کا کتنا بڑاعلامہ کیوں نہ ہو، گنتا خی کر کے پھرتو بہ نہ کر سکے گا۔ ابلیس جنت کو د مکھیکر مانا، جہنم کو د مکھیکر مانا، عذا بے قبر کو د مکھیکر مانا، ملائکہ کو د مکھیکر مانا، سب چیزیں ابلیس کے مشاہدے میں تھیں ، سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ جب دیکھ کر ماننے والا ٹکال دیا گیا تو بے دیکھیے ماننے والوں کو نکا لنے میں کیا دیر؟ معلوم ہوا کہ گستاخ کوتو بہ کی تو فیق نہ

ہوگی اور تو بہ کے بغیر مغفرت نہ ہوگی۔

ابلیس (شیطان) گستاخ تھا، نبی کی عظمت کا منکرتھا،سیدنا آ دم علیہ السلام کومٹی اور بشر کہہ کر تحقیر و تنقیص کا مظاہرہ کیا۔اللہ تبارک و تعالیٰ نے مُر دود کہہ کر جنت سے نکال دیا۔ ابلیس،اللّٰد تعالیٰ کےعذاب کی تختی کو جانتا تھا مگرمغفرت نہیں مانگنا تھا،مہلت مانگنا تھا،تو بہ نہیں کرتا تھا، اُسے توبہ کرنی جا ہےتھی مگرنہیں کیا۔معلوم یہ ہوا کہ گنتاخ جو ہوا کرتا ہے اُس ے توبری تو فیق چین لی جاتی ہے۔ الله تعالی ارشا وفرماتا ہے ﴿ انسطر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ﴾ احجوب و كيم يتهارى كيى كيى مثاليں لاتے ہيں، بھی شاعر کہتے ہيں، بھی ساحر کہتے ہيں، بھی محرز دہ کہتے ہيں، بھی مجنون كت بين،كيسي كيسى مثالين لاتے بين، مريكراه موكة ﴿ فلا يستطيعون سبيلا ﴾ اے محبوب! بیلوگ راہتے کی طرف ملیث کرآنے والے نہیں ہیں، ان سے استطاعت چھین لی گئی ہے۔بغل میں بخاری ضرور رہے گی ،ئمر پرقر آن بھی رہے گا اگر گتا خی کی ہے تو تو بنہیں کرسکیں گے،تو بہ کی تو فیق چھین لی جائے گی۔ فاروق اعظم سید ناعمر رضی اللہ عنہ وتمن ضرور تھے، گتاخ نہ تھے۔ سیدنا خالدین ولیدرضی اللہ عنہ دتمن ضرور تھے، گتاخ نہ تھے۔حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ دشمن تھے، گتاخ نہ تھے....مگر ابوجہل گتاخ تھا،عتیبہ

وشیبہ گنتاخ تھے، ابولہب گنتاخ تھا، عقبہ الی معیط گنتاخ تھا، ولید ابن مغیرہ گنتاخ تھا۔ حضرت عکر مدرضی اللہ عنہ جو ابوجہل کے جیٹے تھے، وٹمن تھے مگر گنتاخ نہ تھے۔ باپ گنتاخ تھا، بیٹا گنتاخ نہ تھا۔ بیٹا مومن ہوا، باپ رہ گیا۔ عتبہ وثمن ضرور تھے گنتاخ نہ تھے بیٹا مومن رہالیکن باپ ابولہب گنتاخی کی وجہ سے کا فررہا۔

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے دھمنِ اسلام ضرور تھے لیکن کتاخ رسول بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالی نے انہیں تو بہ کی تو فیق نصیب فرمائی ، ہدایت کا دروازہ کھول دیا ، تمام صحابہ کرام ، حضور سرور کا نئات علیہ کئر بیر ہیں ، حضور علیہ نے اللہ تعالی سے کی صحابی کے ایمان لانے کے لئے خصوصی دُعانہ فرمائی بلکہ تمام صحابہ کرام اپنے ارادے سے اسلام قبول کئے مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بیشرف حاصل ہے کہ آپ مُر اد چیمبر ہیں حضور سرور عالم نور جمس شفیع معظم رحمۃ للعالمین علیہ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعافر مائی : اے اللہ اعمر بین خطاب یا عمر و بن ہشام کی وجہ سے اسلام کوعز سے کہ بارگاہ میں دعافر مائی : اے اللہ اعتمر بین خطاب یا عمر و بن ہشام کی وجہ سے اسلام کوعز سے دے حضور سید المرسلین علیہ کے دُعا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول موئی ۔ سیدنا عمر فاروق ، رضی اللہ عنہ نے اسلام کو عظمت ، شان وشوکت ملی ۔

دوسرے مسلمان اسلام کے طالب ہیں جو اسلام کو تلاش کرتے ہیں گرسید نا عمر رضی
اللہ عنہ اسلام کے مطلوب ہیں جنھیں اسلام بلکہ بانی اسلام نبی کریم علی ہے نے اپنی طرف
سے دعا نمیں مانگ مانگ کر اللہ تعالی سے طلب کیا۔ ہم میں اور سید نا عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں وہ بی فرق ہے جو طالب اور مطلوب میں ہوا کرتا ہے۔ سب اسلام کے منتظر ہیں اور اسلام سید نا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا منتظر کے مبیکی سید نا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایمان کا منتظر سے ان دوق رضی اللہ عنہ کا ایمان کا منتظر تھا کہ کب عمر ایمان لا کیں اور مسلمان میر سے نز دیک آ کر علانے رب تعالی کی عبادت کریں۔

الله تبارک و تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے سید ناعمر فاروق رضی اللہ عنہ ..... جورب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بخشا۔ اس لئے ان کے ایمان پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منا ئیں۔ ابر جہل گتاخ رسول تھا اس سے تو بہ کی تو فیق چیس کی گئی تھی، گتاخ رسول کے لئے ہدایت کا دروازہ بند ہوجا تا ہے۔ ہدایت اور مغفرت کی دعا بھی گتاخ رسول کے حق میں ستجاب نہیں ہو یکتی۔ گتاخ رسول کوعزت وعظمت ، شان وشوکت کی زندگی فیسب نہیں ہوتی بلکہ وہ ہمیشہ ذلت ورسوائی کی عبر تناک زندگی گذارتا رہے گا۔ گتاخ رسول کے لئے اللہ تعالیٰ جبار وقتہار ہے

# سيره أم كلثوم رضى الله عنها كامدينه منوره بجرت فرمانا:

الله تعالیٰ کے علم سے نبی کریم علیہ نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ سفر ہجرت میں جضور علی کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عندرفیق سفر تھے۔ مدینہ منورہ میں ابتدائی دنوں میں سیدنا ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام تھا۔ حضور نبی کریم علی اورسیدنا ابو بکرصدیق رضی الله عنه کے اہل وعیال تا حال مکہ معظمہ میں مقیم تھے۔حضور علیہ نے اپنی بھرت کے کچھدت بعدار! دوفر مایا کہ باقی گھر والوں کو بھی مدینه منوره بلوالیا جائے حضور علیہ نے ابورا فع رضی اللہ عنداور زیدین حارثہ رضی اللہ عنہ کواس کام کے لئے تیار کر کے مکہ معظمہ روانہ فرمایا اور سواریاں بھی ساتھ ویں اور پچھ درہم آ مرورفت کے مصاریف کے طور پرعنایت فرمائے۔حضور علیہ کی خدمت میں بیرورہم سیناصدیق اکبررضی اللہ عنہ نے پیش کئے تھے۔سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے بھی اُن کے ساتھ عبداللہ ابن اربقط الد کلی رضی اللہ عنہ کو دواونٹ دے کر بھیجا اور اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی طرف لکھ بھیجا کہ وہ بھی اُن کے گھر والوں کواُن کے ماتھ روانہ کرے لیخی بید دونوں گھرانے ایک دوسرے کے ساتھ ہو کر بجرت کرکے . مدينه منوره آئيل -

زیدا بن حارثه رضی الله عنه اورا بورا فع رضی الله عنه مکه معظمه پنچے سفر جمرت کی تیاری کر کے حضور نبی کریم علیق کے گھرے ام المؤمنین سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی الله عنہا اور صاحبزاد پوں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا کو لے کرمدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔حضرت زیدا بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی ام ایمن رضی اللہ عنہا اور اپنے لڑکے اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ کوچھی ساتھ لیا۔ بیہ بی کریم علیاتہ کے اہل وعیال کے ساتھ رہتے تھے۔سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا نے ہجرت مدینہ منورہ کا سفر مل کرکیا تھا ان ووثوں بہنوں کی ہجرت ایک سفر میں ہوئی منہ منہ کھی بیدوونوں بہنیں اپنی دو ہوئی بہنوں (سیدہ زینب وسیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا) سے ہجرت میں اسیق رہیں۔ مہاجرین کے فضائل جو اسلام میں منقول ہیں اور جو آیات ان کے تق میں موجود ہیں وہ ان دونوں صاحبز او یوں کے لئے بھی ثابت ہیں ہورت کے اجروثو اب میں موجود ہیں وہ ان دونوں صاحبز او یوں کے لئے بھی ثابت ہیں ہجرت کے اجروثو اب میں موجود ہیں وہ ان دونوں صاحبز او یوں کے لئے بھی ثابت ہیں ہجرت کے اجروثو اب میں موجود ہیں وہ ان دونوں صاحبز او یوں کے لئے بھی ثابت ہیں ہجرت کے اجروثو اب میں موجود ہیں وہ ان دونوں صاحبز او یوں کے لئے بھی ثابت ہیں ہجرت کے اجروثو اب میں موجود ہیں وہ ان دونوں صاحبز او یوں کے لئے بھی ثابت ہیں ہجرت کے اجروثو اب میں میدونوں برابر کی شریک ہیں۔

سیدنا ابو بکرصد این رضی الله عنه کے صاحبر اوے عبدالله ابن ابی بکر رضی الله عنه اپنی الله عنه اپنی الله عنه اپنی الله عنه ابی الله عنها اور حضرت الله عنها اور حضرت الله عنها اور حضرت الله عنها اور حضرت کے لئے نظے اور نبی اقدس علی و عیال و عیال کے ساتھ ہم سفر ہو کر مدید منورہ پنچے ۔ اس وقت نبی کریم علی محبر نبوی علی کے تعمیر میں مصروف تنے اور محبد کے آس پاس اپنچ جمرات کی تعمیر کرارہ محبح حضور نبی کریم علی کے اس موقعہ پر اپنے اہل خانہ کو حارثہ بن نعمان رضی الله عنه کے مکان پر تشہرایا تھا۔ حضور نبی کریم علی کے اسیدہ عاکشہر صارثہ بن نعمان رضی الله عنه کے مکان پر تشہرایا تھا۔ حضور نبی کریم علی کے اسیدہ عاکشہر صارفتہ الله عنها کے لئے وہ ہجرہ بنوایا جس میں حضور نبی کریم علی کا مزارِ اقد سے ۔

آپ نے اس حجرہ مبارک کا ایک در بچیم سجد نبوی علیقے کی جانب بنوایا تھا جس سے حضور علیقے نماز کے لئے مسجد نبوی علیقے کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے۔

صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کوان کے شوہرا بوالعاص بن رہیج رضی اللہ عنہ نے روک لیا تھااس کئے بنت رسول اللہ عظیمی نے بعد میں ہجرت کی تھی ۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے زوج سیدنا عثان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی ۔ (طبقات ابن سعد)

### سيدناعثان رضى الله عندسے نكاح:

سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے پھے وصہ بعد ہی سیدہ هصہ رضی اللہ عنہا ہیوہ ہوگئی تھیں جوسید ناعمر رضی اللہ عنہ کی صاحبر ادی تھیں اُن کے شو ہر خیس بن حذا فہ رضی اللہ عنہ تھے میدان جہاد میں اُنھیں زخم آگئے تھے (بیغر وہ احد کا واقعہ ہے) اسی کے اثر سے وفات پائی۔سیدہ هصہ رضی اللہ عنہا کے لئے سید ناعمر رضی اللہ عنہ فکر مند تھے انھوں نے اس بارے میں سید ناعثان رضی اللہ عنہ سنہ کہ کہ میری لڑکی سے تم اکاح کرلولیکن سید ناعثان رضی اللہ عنہ بین ہو کہ تھے کہ رسول کریم علیقے سیدہ هصہ رضی اللہ عنہا سے تکاح کی خواجش کہ کے تین ، اس لئے سید ناعثان رضی اللہ عنہ فاموش رہی اللہ عنہا سے تکاح کی خواجش کے خصور نبی کریم علیقے کی بارگاہ میں اس امر کا تذکرہ کیا تو رہے ،سید ناعمر رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم علیقے کی بارگاہ میں اس امر کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا: ھل لك فی خید من ذلك اقذوج انیا حفصہ وازوج عثمان آپ نے فرمایا: ھل ام كلثوم (نورالالبصار) کیا میں تم کواس سے بہتر مشورہ نہ دوں کہ میں خصہ سے تکاح کرلوں اورعثان کو خصہ سے بہتر ام کلاؤم سے تکاح کرلوں اورعثان کو خصہ سے بہتر ام کلاؤم سے تکاح کرلوں اورعثان کو خصہ سے بہتر ام کلاؤم سے تکاح کرلوں اورعثان کو خصہ سے بہتر ام کلاؤم سے تکاح کرلوں اورعثان کو خصہ سے بہتر ام کلاؤم سے تکاح کرلوں اورعثان کو خصہ سے بہتر ام کلاؤم سے تکاح کرلوں اورعثان کو خصہ سے بہتر ام کلاؤم سے تکاح کرلوں اورعثان کو خصہ سے بہتر ام کلاؤم سے تکاح کرلوں اورعثان کو خصہ سے بہتر ام کلاؤم سے تکاح کرلوں اورعثان کو خصہ سے بہتر ام کلاؤم سے تکاح کرلوں اورعثان کو خصہ سے تکاح کرلوں اورعثان کو خصہ سے بہتر ام کلاؤم سے تکاح کرلوں اورعثان کو خصہ سے تکاح کرلوں اورعثان کو خصہ سے تکاح کرلوں اورعثان کو خصہ سے تکاح کرلوں اورعثان کو تک سے بہتر ام کلاؤم سے بہتر ام کلاؤم سے تکاح کرلوں اورعثان کو تکام کی خواج میں اس اس اس کی بھر میں اس اس اس کی بھر میں اس اس کی بھر اس کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کر کی بھر کی

حضور نبی کریم علیہ نے دراصل سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دلجوئی اورفکر دور کرنے کے لئے ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا ہے نکاح فر مایا، اس طرح سیدنا عثان رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد حضور نبی کریم علیہ کے علیہ کے داما دی کا تعلق منقطع ہو گیا ہے حضور نبی کریم علیہ نے سیدنا عثان غنی رضی اللہ عنہ کے اس غم کو دور کرنے کے لئے اپنی صاحبز اوی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح اُن ہے کر دیا۔

ربعی بن حراس نے سیدنا عثان رضی الله عنہ سے روایت کی ہے سیدنا عثان رضی الله عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی الله عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی الله عنها کی شادی کا پیغام بھیجا اور خبر، رسول الله علیقی کو پیٹی ۔ جب سیدنا عمر رضی الله عنه، حضور نبی کریم علیقی کے پیس کے تو حضور علیقی نے فرمایا: یا عدم ادالت عن خید لك من عثمان کے پاس کے تو حضور علیقی نے فرمایا: یا عدم ادالت عن خید لك من عثمان

وادل عشمان علی خید له، منك اعمر! هفه كی شادی كے لئے ش شهيں عثان سے بہتر کی طرف رہنمائی كروں اور عثان كوتم سے بہتر كی طرف رہنمائی كروں عثان كوتم سے بہتر كی طرف رہنمائی كروں \_عروض الله عقالیة آپ ضرور رہنمائی فرمائيں:

حضور علیہ فی فرمایا: زوجنی ابنتك وازوج عثمان ابنتی (نورالابصار) تم این بین كی شادى جھے كردواور شرائي بین كا تكاح عثان سے كرديتا بول -

اس ارشاد عالی کے بعد سیدہ هفصه رضی الله عنها کوام المؤمنین ہونے کا شرف عطا ہو! اور سید ناعثان غنی رضی الله عنہ کو ذوالنورین بننے کی عزت حاصل ہوئی۔

حضرت الوجريره رضى الله عند ب روايت ب فرمات بي كدر سول كريم عليه مجد كورواز ي عرب الله عند بي الله عند بي الله عند المحد المداق را الله عند المجد يديل المجد بي ان الله عند زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها المعثان (رضى الله عند) يه جريل بين انهول في بحص بتايا به كدالله تعالى في امكور في الله عنها) كا تكاريم عفر مايا به اورمبر جور قيد (رضى الله عنها) كا تكاريم عفر مايا به اورمبر جور قيد (رضى الله عنها) كا تكاريم عنه مايا به اورمبر جور قيد (رضى الله عنها) كا تقاوى بي - (سنن ابن ماجه)

حضرت الوجريره رضى الله عندى سے ايك اور روايت ہے كه عثان رضى الله عند في فرمايا كه جب ميرى يوى يعنى رسول الله عقيقة كى صاحبز ادى كا انقال ہوا توشى بہت رويا، رسول الله عقيقة في فرمايا مايبكيك كول رور ہے ہو؟ قبلت ابكى على انقطاع صهرى منك ش في عرض كياس لئے كه آپ ہے ميرى داما دى كاتعلق منقطع ہوگيا ہے قبال فهذا جبريل يسامرنى بسامر الله ان ازوجك اختها وان اجعل صداقها مثل صداق اختها نى كريم عقيقة في فرمايا يہ جريل بين انھول نے جھے الله تعالى كا كا كا كا كا كا كروں اور اى كم ميرى مشراس كا مهر مقرد كردوں (فور الابسار)

حضور نبی کریم علی نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا عثان عَنی رضی اللہ عنہ سے رہے الاول سے مصر کردیا اور خصتی جما دی الثانی سے میں ہوئی۔ حضور نی کریم علی نے اپنی صاحبز ادیوں کے نکاح اور تروی کے متعلق ارشادفر مایا کہ مطانب ازواج بناتی ولکن الله تعالیٰ یزوجهن یعنی شرائی بیٹیوں کواپئی مرضی ہے کی کی ترویج میں نہیں دیتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اُن کے نکاحوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ (المستدرک للحائم)

رسالت مآب علی کے صاحبز ادیوں کے حق میں گویا بیا کیے خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اُن کا ٹکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے اور اُن کے نکاح کے ساتھ دوسری عورت کو نکاح میں نہیں لیاجاتا۔

سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا چھ برس تک سیدنا عثان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہیں لیکن آپ کے شکم مبارک ہے کوئی اولا ونہیں ہوئی۔

## سيده ام كلثوم رضى الله عنها كالباس:

حفرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ پیل نے سیدہ ام کلوم رضی الله عنہا پرا یک بیش نے سیدہ ام کلوم رضی الله عنہا پرا یک بیش قیمت چا ورد یکھی جوریشم کی وحاد ہوں سے بنی ہو گئی گئی اخب رنسی انسس بسن مسالک آنسه، داشی عسلی ام کلٹوم بنت دسول الله عنہا ہوں حدید سیدا ا

اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کالباس عمدہ ہوتا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے خاوند کے ساتھ رہتے ہوئے بیدا نداز معاشرت لازی تھا آپ اس طرح کے اچھے لباس کو استعال فر ماتی تھیں سے حالات اُن کی معاشرتی خوشحالی پر بھی دلالت کرتے ہیں اور اُن سے زوجین کے درمیان تعلقات کی شاکشگی معلوم ہوتی ہے۔

تحدیث نعت کے لئے اس طرح کا لباس اور انداز معاشرت باحث اجرو ثواب ہے نعت کے حصول پر بندہ کوشا کر ہونا جا ہے ، کفران نعت محرومی کا باعث ہوتا ہے۔

# سيده ام كلثوم رضى الله عنها كي وفات:

سیده ام کلوم رضی الله عنها سه هسه ه تک سیدنا عثان عنی رضی الله عنه کی دفیقه حیات رئیس حضور نبی کریم علیق کی صاحبز ادی سیده رقیرضی الله عنها کا انتقال سه هسی مواتها می مواتها گل می ما جز ادی سیده زینب رضی الله عنها کا انتقال سه ۸ ه پی مواتها قدرت کا مله کی طرف سے حالات کی بیم صورت فیصله بی الله تعالی کواس طرح منظور تھا کہ تئیسری صاحبز ادی سیده ام کلوم رضی الله عنها کا انتقال بھی حضور نبی کریم علیق کی مبارک تئیس می مود چنا نبی شعبان سه ۹ ه پیس آپ بھی اپنے سفر آخرت پر چلی گئیس و تسوی من ایک میش آپ بھی اپنے سفر آخرت پر چلی گئیس و تسوی من الله جدة . (تفییر القرطبی)

حضور نی کریم علی کے ان مینوں صاحبز ادیوں کا آپ کی حیات ظاہری میں انقال کر جانا عجیب انفاقات قدرت میں سے ہے حضور علی کے صاحبز ادگان بھی آپ کی حیات طیب میں ہی فوت ہو گئے تھے حضور علی کے ممکینی ایک فطری بات تھی اور انسانی تفاضوں کے عین مطابق تھی گرانمیا علیم السلام اپنے ما لک کریم کے فرمان کے تحت نہایت صابر وشاکر ہوتے ہیں اور اپنی اُمت کو بھی برداشت مصائب کی تلقین فرمایا کرتے ہیں۔ اس بناء پر حضور علی بیاری صاحبز ادی ام کلون ضی اللہ عنہا کی وفات پر پوری طرح صابر وشاکر تھے حضور نبی کریم علی کے کا ولا دشرید میں سے اب صرف ایک طرح صابر وشاکر تھے حضور نبی کریم علی کے کا ولا دشرید میں سے اب صرف ایک صاحبز ادی سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا زندہ تھیں۔

باقی تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں انقال فرمائیس انسالله وانسا الیه اجعون -

صدیث شریف میں فرکور ہے اللہ الناس بلاءً الانبیاء الامثل فالامثل العنی انبیاء علیم السلام لوگوں کے اعتبار سے زیادہ آز مائش میں ہوتے ہیں پھر جواُن کے المدہ اللہ میں ا

اس مقام میں بھی اس چیز کا مظاہرہ ہوا۔ اُمت کے لئے تسکین و تسلی کا ایک طرح کا یہ نمونہ قائم ہوا کہ جب ہمارے آقائے نامدار علی کے اولا دشریف کے معاملہ میں یہ صورت پیش آئی اور ایک صاجز اوی کے بغیر باقی اولا دزندہ ندرہی تو ہمارے لئے ایس صورت ہوتو ہمیں بھی صبر وسکون سے کام لینا چاہیے اور رضا اللی پر راضی رہنا چاہیے ہوئے گان لکم فی کی سُون الله اُسُوّۃ کو سَدَا فَیْ کُور مان خداوندی ہے کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول علیہ میں اسور حدید ہاں کے موافق عمل بیرا ہونا چاہیے۔

## ذوالنورين سيدنا عمّان غني رضي الله عنه:

سیدنا عثان عنی رضی الله عنه کو ذوالنورین کها جا تا ہے وہ اس لئے کہ حضور علیہ نے ا اپی صاحبزادی سیدہ رقیدرضی الله عنها کو اُن کے نکاح میں دی۔ جب وہ انقال فرما گئیں تو دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی الله عنها کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ جب سیدہ ام کلثوم رضی الله عنها کا انقال ہو گیا تو سیدنا عثمان رضی الله عنهاس دامادی کا رشوختم ہونے پرنہایت غم زدہ اور پریشان خاطر تھان حالات میں نبی کریم علیہ نے فرمایا لے وکان عندی شالشة گذو جتکھا اے عثمان اگرمیرے پاس (ان بیابی) تیسری صاحبزادی ہوتی تو میں وہ بھی تنہارے نکاح میں دے دیتا۔ (نور الابصار)

بعض روایات میں بیارشاد بھی ہے لوک ن عشراً لزوجته ن عشمان (طبقات ابن سعد) لین اگر میرے پاس دس بیٹیاں ہوتیں تو میں (کے بعد دیگرے) عثمان کی تزوج میں دے دیتا۔

سیدناعلی مرتضی رضی الله عند سے روایت ہے کہ (اس موقعہ پر) سید عالم علیہ نے نے فرایا کہ اگر میری چالیس الز کیاں (بھی) ہوتیں تو کیے بعد دیگر ے عثان سے نکاح کرتا جاتا گئی کہ اُن میں سے ایک بھی باتی نہ رہتی۔ (اسد الغابہ)

یہاں سے معلوم ہوا کہ سیدنا عثان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور نبی کریم علی کے کتنے کے کتے کیے اور اس معلوم اب پیدا ہوا۔ گرے تعلقات تھے اور اس رشتہ کے منقطع ہونے پر جانبین میں کس قد رقبی اضطراب پیدا ہوا۔

# سيده ام كلثوم رضى الله عنها كاعسل:

سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے انقال کے بعد اُن کے شمل اور کفن کے انظامات سید عالم حضور علی اللہ عنہا کے شمل دی سید عالم حضور علی اللہ عنہا کے شمل دی سید عالم حضور علی اللہ عنہا بنت عمیس رضی اللہ عنہا ہے شمیس رضی اللہ عنہا بنت عمیس رضی اللہ عنہا بنت عبد المطلب ،اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا بنت قانف اور ام عطید انصاریہ رضی اللہ عنہا شامل تھیں ۔انھول نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا شمسل حسب دستور سرانجام دیا۔ام عطید رضی اللہ عنہا کا شمسل حسب دستور سرانجام دیا۔ام عطید رضی اللہ عنہا کہ جی اللہ کے حضور نبی کریم علی ہے تین پائی اس کے بعد مجھے اطلار کے حضور نبی کریم علی ہے تین بائی اس کے بعد مجھے اطلار سات مرتبہ عسل ولا تیں اس کے بعد آخر میں کا فور کی خوشبولگا تیں اس کے بعد مجھے اطلار کریں ۔ پس ہم نے اسی طرح کیا اور نبی کریم علی ہے کی خدمت میں اطلاع کی تو آپ نے ہمیں گفن کے پیڑے اس ترتیب سے پکڑائے کہ پہلے ایک چا در پھر ایک قیص اور پھر ایک ہمیں گفن کے پیڑے اس ترتیب سے پکڑائے کہ پہلے ایک چا در پھر ایک قیص اور پھر ایک ہمیں گفن کے پیڑے اس ترتیب سے پکڑائے کہ پہلے ایک چا در پھر ایک قیص اور پھر ایک تھیں اس کے در اس ترتیب سے پکڑائے کہ پہلے ایک چا در پھر ایک قیص اور پھر ایک میں اس کے در اس ترتیب سے پکڑائے کہ پہلے ایک چا در پھر ایک قیص اور پھر ایک تیں اس کے در اس ترتیب سے پکڑائے کہ پہلے ایک چا در پھر ایک قیص اور پھر ایک تیں اس کے در اس ترتیب سے پہلے ایک جا در پھر ایک قیص اور پھر ایک کیں در سے در اس ترتیب سے پہلے ایک جا در اس ترتیب سے پھر ایک کی تو در سے در اس ترتیب سے پہلے ایک در سے در سے در اس ترتیب سے پہلے ایک در سے در سے در اس ترتیب سے پہلے ایک در سے در سے در اس ترتیب سے پہلے ایک در سے بیں اس کے در سے در

ہمیں گفن کے کپڑے اس ترتیب سے پکڑائے کہ پہلے ایک چادر پھر ایک ہیں اور پھر ایک ایک اوڑھنی اور اس کے بعد ایک چادر اور پھر ایک بڑی چادر جس میں تمام جم کو لپیٹ دیا گیا۔ ٹی کریم علیقہ اس مکان کے درواڑے پرتشریف فرما تھے حضور علیقہ کے پاس سے کپڑے نے جوآپ نے ایک ایک کر کے ہمیں پکڑائے حضور علیقہ کے ارشاد کے مطابق اُن کو استعال شیں لایا گیا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی گفن پوشی کا کا م سرانجام پایا۔ (اسدالفاب)

# سيده ام كلثوم رضى الشعنها كي نماز جنازه:

رضی الله عنبی مجی دُعا کرنے میں شریک اور شامل رہے۔

جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا عنسل اور کفن ہو چکا تو اُن کے جنازہ کے لئے حضو بنی کریم علیقے ماتھ تشریف لائے اور خود نماز جنازہ پڑھائی۔ حضور نبی کریم علیقے ماتھ تشریف لائے اور خود نماز جنازہ پڑھائی۔ حضور نبی کریم علیقے ماتھ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہا موجود تھے وہ تمام شامل ہوئے۔ (طبقات ابن سعد) سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے لئے یہ ایک فضیلت عظمیٰ ہے کہ ان پر نبی کریم علیقے نے دونماز جنازہ پڑھی اور اُن کے لئے مغفرت کی دُعا میں فرما میں ، مابا قی صحابہ کرا

## سيده ام كلثوم رضى الله عنها كادن:

سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ ہونے کے بعد دفن کے لئے جنت البقیح لایا

گیا۔حضور نبی کریم علیہ خودتشریف لائے اور جب قبر تیار ہو پیکی تو جنازہ قبر کے قریب
لایا گیا۔سیدعالم علیہ نے حاضرین سے فرمایا کہ کیاتم میں کوئی ایسافخص ہے جس نے
رات (کمی عورت) سے مباشرت نہ کی ہو۔حضرت ابوطلح انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض
کیا کہ یارسول اللہ علیہ میں ایسا ہوں تو آپ نے فرمایاتم قبر میں اُمر جاؤ، چنا نچہ وہ قبر میں
اُمر سے دعزے علی، الفضل بن عباس اور اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہم بھی اُن کے ساتھ قبر
میں اُمر سے اور دفن کرنے میں معاونت کی (الاستیعاب)

# حضور نبي كريم عيلية كافرطم:

حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ سیدہ ام کلثوم رضی الله عنها کے دفن کے موقع پرہم حاضر تھے سیدعالم علی قبل پر تشریف فرما تھے اور میں نے دیکھا کہ حضور علی کے آنسومبارک (فرطِ غم کی وجہ ہے) جاری تھے۔ (مفحلوة شریف)

عن انس رضى الله قال شهدنا بنت رسول الله عَيْرَالله تَدفن ورسول الله عَيْرَالله عَيْرَالله ورسول الله عَيْرَالله ورسول الله عَيْرالله على القبر فرايت عينيه تدمعان

سیدہ ام کلثونم رضی اللہ عنہا کے انتقال اور عسل وکفن و جنازہ و دفن کے تمام مراحل شن حضور علیقے بذات خودموجود تھے اور شریک حال اور گران کار تھے اور بیتمام امور حضور علیقے کے ارشادات کے تحت سر انجام پائے ۔سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے حق میں سے بہت بری عظمت کی چیز ہے۔

# سيده طاهره فاطمه زبراءرضي الشعنها

سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم علیہ کی چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبز ادی ہیں ۔ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبر کی رضی اللہ عنہا والدہ ہیں ۔ سیدہ فاطمہ زہراءرضی اللہ عنہا سیدۃ النساء الطلمین کے مبارک لقب سے مشہور ہیں۔

القاب:

سيدة النسآء العلمين، زهرا، عذرا، بتول، خاتون جنت، بضعة الرسول، سيدة، زامده، طيب، طاهره، را كعه، ساجده، صالحه، عاصمه، جيده، كالمه، صاوقه\_

#### ولادت:

سیدۃ النسآء فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولا دت مبارک نبوت کے پہلے سال میں ہوئی جب کہ حضور نبی کریم علی کے عمر مبارک اکتا لیس سال تھی۔ (استیعاب)

جب سیدہ فاطمہ الز ہراء رضی اللہ عنہا کی ولات کا وقت قریب آیا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کسی شخص کو اپنے قریبیوں کے ہاں بھیجا کہ اُن کی عورتیں میری کفایت کے لئے آئیں، قریش کی عورتوں نے جواب بھیجا کہ اے خدیجہ تم ہمارے نزدیک گنا ہگار ہے تم نے ہماری بات نہ مانی اور عبداللہ کے پتیم کی زوجہ بن گئی ہم نے فقیری کو امیری پر ترجیح دی ہے اس لئے ہم تہمارے یاس نہیں آئیں گی اور نہ تہماری کفایت کریں گی۔

سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اُن کے اس جواب سے ملول وغمگین ہو گئیں تو اچا تک گندی رنگ اور دراز قد کی چارعورتیں آپ کے سامنے ظاہر ہو گئیں اور بنو ہاشم کی عورتوں کی طرح گفتگو کرنے لگیں۔ آپ اٹھیں دیکھ کرجیران ز دہ ہو گئیں تو اُن میں سے ایک نے عرض کیا اے خدیج آپ گھراکیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے لئے بھیجا ہے ہم آپ کی بہنیں ہیں۔ میں سارہ (رضی اللہ عنہا) ہوں، دوسری مربم ہنت عمران (رضی اللہ عنہا) ، تیسری موئی علیہ السلام کی ہمثیرہ کلاؤم (رضی اللہ عنہا) اور چوتھی فرعون کی بیوی آسیہ (رضی اللہ عنہا) ہیں۔ یہسب جنت میں تمہارے ساتھی ہیں بعد از ال اُن میں سے ایک خاتون آپ کے داکیں، ایک سامنے اور ایک چیچے بیٹھ گئیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولات باسعادت ہوئی۔

#### فاطمه:

سیدہ بتول بنت رسول کا اسم مقدس فاطمہ ہے اور فاطمہ کے معنٰی ہیں پُھوڑا تا ، رو کنا ، علحد ہ کرنا ....سیدہ کو فاطمہ کا نام اس لئے دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوزخ ہے علحد ہ کردیا ہے۔ (نورالا بصار)

ویلی نے مرفوعاً روایت بیان کی ہے انسسا سسیت لان اللے فسط مھا ومحبیھا من النار کرسیدہ فاطمہ کا بیٹام اس لئے ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کواور آ کے ساتھ محبت کرنے والوں کودوزخ سے دور کردیا ہے۔ (نور الابصار)

بر ار، ابویعلی، طرانی اور حاکم نے ابن مسعود رضی الله عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ عند سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ عند مایا: ان فاطمة احصنت فرجها فحرمها الله و ذریتها علی النوار سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہانے پاک دامنی اختیاری، پس اللہ تعالی نے آپ پر اور آپ کی اولا دیر آگ کو حمام کردیا ہے۔ اور آپ کی اولا دیر آگ کو حمام کردیا ہے۔

سیدناعلی مرتضی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نی کریم علیہ اللہ عرض کیا کہ اللہ عرض کیا کہ اللہ عرض کیا کہ اپنی صاحبر ادی کا نام فاطمہ، کیوں رکھا: حضور نی کریم علیہ نے فرمایا ان الله عزوجل قد فیطمہا و ذریتها عن الناریوم القیامة (ذخائر العظی) بے شک اللہ تعالی نے فاطمہ کواوراُن کی اولا دکوقیا مت کے، وزآگ ہے دورک دیا ہے۔

#### يتول:

بتول کے معنیٰ ہیں کمی چیز کا کمی چیز ہے عُبدا ہونا یا منفر دہونا۔ دُنیا ہے کٹ کراللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا (المنجد) سیدۃ النسآءالعالمین فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتول اس لئے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے فضیلت و دین اور حسب ونسب کے اعتبار سے منفرد ہیں۔ (شرف المؤبد)

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو دُنیا ہے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رُخ کرنے کی وجہ ہے بتول کہا گیا ہے۔ (فضائل الخمسہ) آپ کا نام بتول اس لئے ہے کہ آپ کی کوئی نظیر نہیں ہے۔

#### زيرا:

علامہ یوسف بن المعیل بہائی رحمۃ الشعلیہ اپی مشہور کتاب شرف المؤید لآل اللہ علیہ اپن عظیم محمد میں رقمطراز ہیں کہ حضرت اہام حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ الشعلیہ اپن عظیم کتاب خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے۔ ابنته، فاطمہ انہا کانت لاتحیض کہ آپ کی بی فاطمہ سلام الشعلیہ حیض سے پاک تھیں و کے انست اذا و لدت طہرت من فاطمہ سلام الشعلیہ حیض سے پاک تھیں و کے انست اذا و لدت طہرت من نے اسلیہ ابعد ساعة اور بی کی ولا دت سے ایک ماعت کے بعد نفاس سے پاک ہوجا ہیں حتی لاتف و تھا صلاۃ و کذلک سحیت الزهراء یہاں باک ہوجا ہیں حتی لاتف و تھا صلاۃ و کذلک سحیت الزهراء ہیاں المؤید، آل رسول علیہ ان اخادیت وروایات سے سیدہ فاطمہ رضی الشعنیا کی شان وعظمت کا پیۃ چاتا ہے کہ وہ عظیم الرتبت خاتون ہیں جن کی وجہ سے الشد تعالی شان وعظمت کا پیۃ چاتا ہے کہ وہ عظیم الرتبت خاتون ہیں جن کی وجہ سے الشد تعالی گناہ گاروں کو آتش دوز خ سے آزاد فرمائے گا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ہرشم کی زنانہ آلائشوں سے پاک ہیں۔

### سيده فاطمه زبراء رضى الله عنها كابچين:

سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا بچپن ہی ہے نہا ہے سنجیدہ اور تنہائی پسندھیں، نہ بھی کی کھیل کو دہیں حصہ لیا اور نہ گھر سے قدم باہر نکالا، ہمیشہ ام المؤمنین سیدہ خد بجة الکبری رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی رہتیں ۔ حضور نبی کریم علیقہ اور سیدہ خد بجة الکبری ہے ایسے سوالات پوچھتیں جن ہے اُن کی ذہانت و فطانت کا ثبوت ملتا۔ دُنیا کی نمود ونمائش ہے سخت نفرت تھی۔ ایک مرتبام المؤمنین سیدہ خد بجة الکبری رضی اللہ عنہا کے کسی عزیز کی شادی تھی انھوں نے سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا کے عمرہ کپڑے اور زبورات شادی تھی انھوں نے سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا کے لئے عمرہ کپڑے اور زبورات بنوائے۔ جب گھر سے چلنے کا وقت آیا تو سیدہ نے یہ قیتی کپڑے اور زبور پہننے سے صاف انکار کر دیا اور سا دہ حالت میں ہی محفل شادی میں شرکت کی .....گویا بچپن ہی سے ان کی حرکات وسکنات سے خدادوئی اور استغنا کا اظہار ہوتا تھا۔

ام المؤمنین سیده خدیجة الکبری رضی الله عنها اپنی پیاری بیٹی سیده فاطمه زبراء رضی الله عنها اپنی پیاری بیٹی سیده فاطمه زبراء رضی الله عنها کی تعلیم و ربی تحصی تو الله عنها کی تعلیم و ربی تحصی تو سیده نے پوچھا اماں جان ..... الله تعالی کی قدر تیس تو ہم ہروقت و کیھتے ہیں، کیا الله تعالی خود نظر نہیں آسکتا ؟ سیده خدیجة الکبری رضی الله عنها نے فرمایا کہ اگر ہم وُنیا میں اجھے کام کریں گو قیامت کے دن الله تعالی کی خوشنودی کے متحق ہوں گے اور الله تعالی کی خوشنودی کے متحق ہوں گے اور وہاں الله تعالی کا دیدار نصیب ہوگا۔

سیدہ فاطمہز ہراءرضی اللہ عنہا کادین کے لئے تکالیف برداشت کرنا:

حضور نبی کریم علی نے اعلان نبوت کے بعد تبلیغ کا آغاز فرمایا تو قریش مکہ حضور نبی کریم علی کے اعلان نبوت کے بعد تبلیغ کا آغاز فرمایا تو قریش مکہ حضور نبی کریم علی کے دشمن ہوگئے اور ہرطرح سے ستانے لگے حضور علی کی تکلیف سے امرائی اللہ عنہا اور آپ کی اولا دسب ہی کو تکلیف پنچی اور دکھ ہوتا تھا۔ سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا اپنی کم عمری میں ان تکلیفوں کو سبتی تھیں ، ایک مرتبہ

حضور نبی ٹریم علیہ نے کعبہ اللہ شریف میں نماز کی نیت باندھ کی ، وہیں قریش اپنی مجلسوں میں بیٹے ہوئے تھے کہ اُن میں ہے ایک بدبخت (ابوجہل) نے حاضرین مجلس ہے کہا کہ بولو تم میں ہے کون میکام کرسکتا ہے کہ فلاں خاندان نے جواونٹ ذیج کیا ہے اس کی او چھٹری اور خون اورلید لے آئے اور پھر جب سے تجدہ میں جائیں تو اُن کے کا ندھوں کے درمیان رکھ ے۔ بیئن کرایک شقی اُٹھا جواُس وقت کے حاضرین میں سب سے زیادہ بد بخت تھا۔ اُس نے بیاب گندی چیزیں لا کرسیدعالم علیہ کے دونوں کا ندھوں کے درمیان رکھ دیں اور حضور علیہ محدہ ہی میں رہ گئے، آپ کا بیرحال دیکھ کراُن لوگوں نے بےخود ہو کر ہنستا شروع کیااوراس فذرینے کہانی کی وجہ ہے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ اس شریر گروہ کا سرغنه عقبه بن الي معيط تھا۔ كى نے سيدہ فاطمہ زہراء رضى الله عنها كو بتايا كهتمها رے باپ (حضور نبي كريم علية) كرماته شريول نه يدركت كى بروركونين علية كي جليل القدر بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بے چین ہو گئیں، دوڑتی ہوئی کعبہ اللہ پہنچیں اور حضور علیہ کی گردن مبارک ہے اُوجھٹری ہٹائی۔ کفار اردگر دکھڑے ہنتے اور تالیاں بجاتے تھے....سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہائے أن بد بخت افراد سے مخاطب ہو کرفر مایا: شریرو، احكم الحاكمين تهمين ان شزارلان كي ضرور مزاد سے گا۔

(الله تعالی کی قدرت چند سال بعد بیسب جنگ بدریش ذات کے ساتھ مارے گئے) پھر جب سید عالم علیہ نماز سے فارغ ہوگئے تو آپ نے تین مرتبہ بدوعا فرمائی۔ حضور علیہ کے کی عادت تھی کہ جب کوئی دُعا فرماتے تو تین مرتبہ فرماتے تے اور جب الله تعالیٰ سے سوال کرتے تھے حضور علیہ نے اول تو قریش کے لئے عام بدوعا کی السلم علیك بقریش اے اللہ تو قریش کوسزا دے سے اوراس کے بعد قریش کے سرغنوں کے نام لے کر ہرایک کے لئے علی دہ بدوعا فرمائی۔ (مفکلوة) بعد قریش کے سرغنوں کے نام لے کر ہرایک کے لئے علی دہ ندورہ سے تین سال قبل) سیدہ خد بجت اعلان نبوت کے دسویں سال (جبرت مدینہ منورہ سے تین سال قبل) سیدہ خد بجت

انطلاق بوت ہے و وی سال ربرے مدید ورہ سے میں ماں کی جیدہ سے انطلاق اللہ عنہا پر کوہ غم ٹوٹ پڑا۔حضور علیقہ الکبری رضی اللہ عنہا کہ تربیت اور نگہداشت کے خیال سے سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا

ے نکاح کرایا ۔ حضور نبی کریم علی کے حیات مبارک یکسر تبلیغ حق کے لئے وقف تھی لیکن جب بھی آپ کوفرصت ملتی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے تھے دلا سردیت اور نہایت قبتی نصائے ہے نواز تے ۔ تبلیغ حق کی وجہ ہے حضور نبی کریم علیہ کوشر کیس بوی تکلیفیس پہنچاتے ، بھی سر افقد س پر خاک ڈال دیتے ، بھی رائے میں کا نئے بچھا دیتے ۔ جب حضور علیہ کھر تشریف لاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا انھیں تسلی دیا کرتیں بھی وہ خود بہ حضور علیہ کی ایت حضور نبی کریم علیہ کی کہ مصیبتوں پر اشکبار ہوجا تیں ، اُس وقت حضور علیہ اُنھیں تسلی دیتے اور فرماتے میری بیٹی گھرا و نہیں ، اللہ تعالی تمہارے باپ کو تنہا شہوڑے گا۔

الغرض سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بحیین دین کے لئے تکلیفیں بر داشت کرنے میں گذرا خی کہ سیدعالم ﷺ نے قریش کی ایذا ؤں ہے بیچنے کے لئے مدینہ منورہ کو ہجرت فر مائی۔

#### اجرت مدينه منوره:

سیده ام کلثوم اورسیده فاطمه زیرارضی الله عنهمانے ہجرت مدینه منوره کاسفرمل کر کیا تھا

ان دونوں بہنوں کی ہجرت ایک سفر میں ہوئی۔ (ہجرت مدینہ منورہ کا ذکر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے حالات میں بیان ہو چکا ہے)

### سيده فاطمه زبراءرضي الله عنها كانكاح:

سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا ہجرت مدینہ منورہ کے وقت سُن بلوغیت کو پہنچ چکی محسل سیدعالم علی ہے اللہ جہدے تحسیرہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدناعلی کرم اللہ جہدے سے میں غزوہ بدر سے واپسی کے بعد رمضان المبارک میں کردیا، رخصتی ذوالحجہ میں ہوئی۔اس وقت سیدہ فاطمہ زہراء رضی اللہ عنہا کی عمر ۱۵ سال ساڑھے یا پچ ماہ تھی اور سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ کی عمر ۱۲ سال ۵ ماہ تھی (الاستیعاب)

منداما ما احمد میں سیدناعلی مرتفنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ خوداُن کی زبانی نقل کیا ہے کہ جب میں نے سید عالم علی کے ساجزادی کے بارے میں ایپ نکاح کا پیغام دینے کا اداوہ کیا تو میں نے دل میں کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بیکام کیونکرانجام پائے گا؟ لیکن اس کے بعد ہی معاول میں حضور نبی کریم علی کے سخاوت اور نوازش کا خیال آگیا (اور سوچ لیا کہ آپ خود ہی انظام فرمادیں گے) لہذا میں نے حاضر خدمت ہوکر پیغام نکاح وے دیا حضور نبی کریم علی نے سوال فرمایا کہ تمہارے پاس پھے ہے؟ میں نے عرض کیا ۔۔۔ نبیں ۔ حضور علی نے فرمایا کہ وہ زرہ کہاں گئی جو میں نے تم کو فلاں روز دی تھی ؟ میں نے عرض کیا، بی بال وہ تو ہے۔فرمایا کہ وہ زرہ کہاں گئی جو میں نے تم کو فلاں روز دی تھی ؟ میں دی دو۔

موالہب لدنیہ میں ہے کہ سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں اپنا پیغام دے دیا تو حضور نبی کریم علی ہے۔ سوال فرمایا، پھی تمہمارے پاس ہے؟ میں نے عرض کیا، میرا گھوڑا اور زرہ ہے ۔۔۔۔فرمایا، تمہمارے پاس گھوڑے کا ہوتا جہاد کے لئے ضروری ہے لیکن ایسا کرو کہ زرہ کوفروخت کردو، چنا نچہ میں نے وہ زرہ چارسواشی فروخت کر کے رقم حضور نبی کریم علی کی خدمت میں حاضر کردی اور آپ کی مبارک گود میں ڈال دی (خرید نے والے سیدنا عثان غی رضی اللہ عنہ تھے انھوں آپ کی مبارک گود میں ڈال دی (خرید نے والے سیدنا عثان غی رضی اللہ عنہ تھے انھوں

نے خرید کروا اس کردی اور رقم اور زرہ دونوں سید ناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ کے پاس رہیں۔ سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ نے زرہ اور رقم دونوں حضور نبی کریم علی کے خدمت میں حاضر کردیں تو آپ نے سیدنا عثان غنی رضی اللہ عنہ کو بردی دُعا ئیں دیں.....زرقانی) حضور نبی کریم علی نے اس میں سے ایک مٹی جر کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمایا کداے بلال ..... جاؤاس کی خوشبو ہمارے لئے خرید کرلاؤ (ایک اور روایت میں ب کداس رقم میں سے دو تہائی خوشبو میں اور ایک تہائی کیڑوں میں خرچ کرنے کے متعلق سیدعالم علی نے ارشاد فرمایا .....زرقانی) اور ساتھ ہی ساتھ جہیز تیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچەا يك چاريائى اور چىزے كا ايك تكيەجس بيس مجوز كى چھال بھرى ہوئى تھى تيار كيا گيا ( رصتی کے روز ) عشاء کی نماز ہے قبل حضور نبی کریم علی نے سیدہ فاطمہ رضی الله عنها کو ام ایمن رضی الله عنها کے ساتھ سیدناعلی مرتفنی رضی الله عنہ کے گھر بھیج دیا بھرنما زعشاء کے بحد خود اُن کے یہاں تشریف لے گئے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یانی لاؤ، چنانچوہ ایک پیالہ میں یانی لے کرآئیں حضور علیہ نے اس یانی سے مندمبارک میں یانی لیا اور پھراس مانی ہے اُن کے سینہ پر اور سر پر چھینٹے دیئے اور ہار گا و خداو ندی میں وُ عا فرانى: اللهم انى اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الاسكريم الحيس اورأن كي اولا دكوتيري بناه ميس دينا مول ..... اوراليي بي دُعا سيدناعلي مرتضي رضي الله عند كے لئے قرمائى اور پھران دونوں كے لئے دعا قرمائى: جمع الله شملكما الله تعالى تهار عمتفرق اموركوجع فرمائ فيصعل السله فسلهما مفاتيح الرحمة ومعادن الحكمة وامن الامة الشرتعالى فيأن كى اولا وكورجت كى جابيال اور حكت کے خزانے اور اُمت کے لئے باعث امن بنایا ...... بحد ازال ان دونوں (سیدناعلی مرصى اورسيده فاطرز براءرض الله عنها) كونخاطب كرك ارشا وفرمايا: بسارك السله لكما وبارك فيكما واعزجل جدكما واخرج منكما الكثير الطيب الشتاليم دونوں کو بر تمیں عطا فرمائے، تم میں برکت فرمائے، تمہاری کوشش کوعزت دے اور تم دونوں کونہا یت بی یا کیزہ، کشراولا دعطافر مائے۔

حضرت انس رضى الله عنه فرمات مين ف والله لقد اخدج منهما الكثير السطيب خداكي فتم! الله تعالى نے ان دونوں كو بہت بى پاكيزه اولا دعطا فرمائى (شرف المؤبد امام يوسف بہانى)

حضور نی کریم علی فی این المید کے ماتی کلمات کے بعد بیفر ماکروا پس تشریف لے آئے کہ بسم الله والبر کة اپنی المید کے ساتھ رہو مود (مواہب، زرقانی)

حضور نبی کریم علی کے مشہور خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بھی سیدناعلی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مشہور خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حضور علیہ نے جھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم اور چند انصار کو بلاؤ ..... چنانچہ سیس نے بلالایا۔ جب بیحضرات حاضر ہوگئے اورا پئی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو حضور علیہ نے نکاح

یں نے بلالایا۔ جب بیر حظرات حاصر ہوئے اورا پی آپی جلہ پیچھ سے تو مصور علیجے نے نگاری کا خطبہ پڑھا اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی نے جھے تھم فرمایا ہے کہ علی (رضی اللہ عنہ) سے فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کا ٹکاح کردوں تم لوگ گواہ ہوجاؤ کہ میں نے چارسومثقال

چاندی مہر میں مقرر کر کے علی (رضی اللہ عنہ) سے فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کا نکاح کردیا، اگر علی (رضی اللہ عنہ) راضی ہوں۔اس وقت سیدنا علی مرتضٰی رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے (پہلے گذرا ہے کہ چارسواشی درہم میں زرہ فروخت کر کے مہر میں اس کی قیمت سیدنا علی

رضی اللہ عنہ نے پیش کردی اور یہاں چارسومثقال چا ندی کا ذکر ہے دونوں روایات اس طرح جمع ہوئتی ہوئے ہوں) جمع ہوسکتی ہیں کہ چارسومثقال چا ندی کے وزن کے چارسواشی ورہم بنائے ہوئے ہوں) اس کے بعد حضور نبی کریم علیقے نے ایک طبق میں خشک کھجوریں منگائے اور حاضرین سے فران کی جماعت میں نے البانی کیا، پھر

فر ہایا کہ جس کے ہاتھ چھوارے پڑیں لے لیوے۔ چنا نچہ حاضرین نے ایسا ہی کیا، پھر اسی وفت سیدناعلی مرتضٰی رضی اللہ عنہ بھنچ گئے ، اُن کور کیر کرحضور علیا مسکرائے اور فر ہایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تھم دیا کہتم سے فاطمہ کا نکاح چار سومثقال چا ندی مہر مقرر کر کے کردوں ، کیا تم اس پر راضی ہو؟ انھوں نے عرض کیا ، جی ہاں میں راضی ہول یارسول اللہ علیا تھے جب سیدناعلی مرتضٰی رضی اللہ عنہ۔ نہ رضا مندی ظاہر کردی تو حضور علیا

ف دعادية مو عفرمايا جمع الله بينكما واعز جدكما وبارك عليكما

واخرج من كما كثيرا طيبا (مواببلدني) الله تعالى تم من جور ركاورتهارا نصيبا چماكر اورتم پر بركت د اورتم سے بهت ى اور باكيزه اولا دظا برفر مائے۔

#### هم خداوندي:

حضرت السرض الشعند سے مرفوعاً روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہیں رسول الشعافیہ کے پاس موجود تھا حضور علیہ ہے دے نے پاس موجود تھا حضور علیہ ہے ہوئی نازل ہوئی، جب فرشتہ چلا گیا تو حضور علیہ نے نے نے بھے فرمایا: اے انس (رضی الشدعنہ) کیا تم جانے ہیں کہ جرئیل علیہ السلام، الشدتعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام لائے ہیں؟ حضرت انس رضی الشدعنہ فرماتے ہیں، ہیں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پرفدا ہوں، جرئیل علیہ السلام کیا خبر لائے ہیں ۔حضور علیہ نے فرمایا، مجھے جرئیل علیہ السلام نے کہا ہے۔ ان السلم تبدار ک و تعالیٰ یمامد ک ان قرایا، مجھے جرئیل علیہ السلام نے کہا ہے۔ ان السلم تبدار ک و تعالیٰ یمامد ک ان من علی کہ الشراف الی آپ و حکم فرما نا ہے کہ فاطمہ رضی الشرعنہا کا نکاح علی مرضی الشرعنہا کا نکاح علی مرضی رضی الشرعنہ کے دیا جائے (نور الا بصار)

### شادى كا كرية:

الله تعالى نے آپ کوسلام کہا اور جھے ارشاد کیا ہے کہ بیں فاطمہ کوسلام کروں اور اُن کے لئے جنتی لباسوں بیں سے سُندس اخضر کا ایک خاص لباس ہدیۂ بھیجا ہے۔ حضور علیہ نے بہنایا۔
اپنی بینی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو جریل کا سلام پہنچایا اور وہ لباس جو جریکل لائے تھے پہنایا۔
سیدہ اس دیبائے بہٹی کو پہن کر جب کا فرعورتوں کے درمیان بیٹھیں تو اس کا نورمشرق ومخرب بیس چھا گیا: فلما وقع النور علیٰ ابصار الکافرات خرج الکفر من قلبوبهن واظهرن الشادتین۔ (نزہمتہ الجالس)

جب وہ نوراُن کا فرعورتوں کی آنگھوں پر پڑا تو اُن کے دل سے کفرنگل گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور حضور علیقہ کی رسالت کی شہادت دیۓ گئیں (یعنی وہ کلمہ پڑھ کر اسلام لے آئیں)۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے نام پر دی جائے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس سے بہتر عطا فرما تا ہے سیدہ بتول نے اپنا نیا کرمتہ سائل کو دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے جنتی دیبائے نازک ولطیف عطا فرمایا۔

محدث دکن حضرت سیدعبدالله شاه نقشبندی قادری علیه الرحمه اپنی کتاب مشهادت نامه، میں رقمطراز ہیں:

رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله عنها کے عقد کی تاریخ وون سناکر فرمائے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو زرد جواہراس قدر تھے کہ دیو اور جن سُروں پر جیز لئے جاتے تھے انھوں نے داماد کوا کیٹ ٹو پی دی تھی جس پرستر لعل تھے شے اور ایک ایک لعل کی قیمت سات دینارتھی۔

سیدناعلی رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ ایک سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی تھی کہ دولہا کوسر لعل کی ٹو پی ملی تھی یا ایک میری شادی ہے کہ پھی تھی نہ ملا، یہ خیال آیا اور نکل بھی گیا۔ایک زمانہ کے بعد جب کہ سیدناحسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہو پھے تھے سیدناعلی رضی اللہ عنہ ج کے لئے تشریف لے گئے، آپ نے وہاں ویکھا کہ ایک فقیر بہت باد بی ہے ہے کر رہا ہے اور کہ رہا ہے کہ چار ہزار دینار دلا نہیں تو تیرا پردہ پھاڑتا

ہوں۔ سیدناعلی مرتفظی رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ اس مقد س جگہ ہے۔ اوبی کیسے! فقیر نے کہا چار ہزار وینار بجر اللہ تعالیٰ کے کون دے گا۔ سیدناعلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم مدینہ منورہ آنا وہاں اللہ تعالیٰ تہمیں دے دیں گے وہ فقیر مدینہ منورہ آکر ایسے وقت سیدناعلی رضی اللہ عنہ سے ملاجب کہ آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں پر فاقہ تھا، سیدناعلی رضی اللہ عنہ کی آپ ایک قما اُس کو آپ نے بچے دیا، اس کے ہارہ ہزار دینار آئے، فقیر کو جس فندر دینا تھا ویکر ہا تھا اُس کو آپ نے بچے دیا، اس کے ہارہ ہزار دینار آئے، فقیر کو جس فندر دینا تھا ویکر ہاتی اللہ تعالیٰ کی راہ میں فیرات کردیئے اور خالی ہاتھ گھر میں آئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا فرمائے ملی (رضی اللہ عنہ) آپ ہاغ ہے اور سب فیرات کردیئے، اچھا کئے، حسین کے فاقوں کی بھی پھی فیر جے؟ یہ کہ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا میں ماللہ عنہ کا دامن پکڑ لئے ....سیدناعلی رضی اللہ عنہ فرمائے گئے دُنیا کا اللہ عنہا ہوں اور اس کے بدلہ جنت میں ہاغ خریدا ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا باغ جوں اور اس کے بدلہ جنت میں ہاغ خریدا ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا باغ خریدا ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا باغ کے گھر و لا نا تھا۔

ادهرسیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدناعلی رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑ کریہ کہدرہ تھے

اُدھر جبر ٹیل علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کئے یارسول اللہ علیہ : اللہ تعالی

فرما تا ہے بیٹی کے گھر جائے ادر فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کے قیدی کو قید سے چھڑا ہے۔
حضور علیہ جب تشریف لائے تو بیٹی کودیکھا کہ سیدناعلی رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑے ہوئے

ففا بیٹھی ہیں۔ آپ کی تعظیم کے لئے اسی حال میں دامن پکڑے ہوئے اُٹھیں۔ آپ نے

فرمایا فاطمہ، اللہ تعالی فرما تا ہے کہ تم اپنے قیدی کوچھوڑ دو۔

سیدہ فاطمہ زہرارضی اللہ عنہائے فوراُسید ناعلی رضی اللہ عنہ کا دامن چھوڑ دیا، نہ فاقہ کا خیال نہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہا کے بھوک کی پرواہ، رورو کرمعذرت کرنے لگیس کہ علی میراقصور معاف کردو، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ میرے قیدی ٹھیرے ہو، علی اب کیا کروں کیما ہوگا۔ بیشو ہر کا ادب ہے دو جہاں کی سردار نی سے ذرا ساقصور ہوا ہے تو آپ اتنی معذرت کردہی ہیں۔

لى بوا خاوىد كابرائق ب-خاوىدزيادتى بھى كرئة مبركرو، شهيد كا تواب ملا ب-

ای رات خواب میں سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه کیا و یکھتے ہیں کہ ایک سرسز وشاداب باغ ہے اس میں یا قوت کا تخت بچھا ہوا ہے اس پرایک نورانی صورت عورت جیٹھی ہوئی ہیں، حوریں خدمت میں ہیں اور پیچھے ایک جا عدی صورت کی عورت کھڑی تخت پر میشی ہوئی بی بی پر مور چکل جھیل رہی ہے اور سے ہمتی جاتی ہے۔

مرحا اے بنت اجم مرحا مرحا اور محم مرحا

سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ نے جوغور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ تخت پر بیٹھی ہو کی غانون سيده فاطمدرضي الله عنها ہيں \_سيد ناعلى رضى الله عنہ نے قريب ہو کر فر ما يا فاطمہ ميں نے باغ ﷺ کراس کی قیمت بھوکوں کودی اس کے بدلنہ جنت میں تہمیں سے باغ ملا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا فرمائے ،علی (رضی اللہ عنہ ) بیمور چل والی بی بی جو بائدی کی طرح مورچل ہلا رہی ہیں اُن کوآپ نے پیچانا ،علی (رضی اللہ عنہ) یہی سلیمان

علیدالسلام کی صاحبز ادی ہیں جن کی شادی پرآپ کورشک تھا بڑی آرزوں ہے اُن کومیری پیرخدمت کی ہے۔ کیوں علی (رضی اللہ عنہ) دُنیا کی جارون کی طمطراق اچھی یا یہاں گی پی

نعمت وعزت \_ (شہادت نامه مؤلفه محدث دکن علیہ الرحمہ)

### سيده فاطمه زبراءرضي الله عنها كامكان:

نی کریم علی نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ نہراءرضی الله عنہا کے مکان کے لئے ام المؤمنین سیدہ عا کشرصدیقہ رضی اللہ عنہا کو ' مایا کہ فاطمہ کی رحقتی کے کئے مکان کی تیاری کی جائے ۔اس موقعہ پراس کا م میں سیدہ ام سلمہرضی اللہ عنہا بھی اُن کے ساتھ معاون تھیں ۔سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور عظیما کے فرمان کے مطابق ہم نے اس کام کی تیاری شروع کی اور وادی بطحاء ہے اچھی قتم کی مٹی مثلوائی۔اس مکان کو لیمیا یو نیجا اور صاف کیا پھر ہم نے اینے ہاتھوں ہے تعجور کی چھال درست کر کے دوگدے تیار کئے اور خر مااور منقی ہے خوراک تیار کی اور پینے کے لئے شیریں یاتی مہیا کیا پھراس مکان کے ایک کونے میں کٹڑی گاڑ دی

تا كه الله بركيرُ الدمشكيرُه النكايا جاسكے - جب بير آنظامات كمل ہو چكي تو سيده عائشرض الله عنها فرماتی بين فسما ر أينا عرساً احسن من عرس فاطمه لين فاطمه رضى الله عنها كى شاوى سے بہتر (ساده، معمولى) شاوى ہم نے كوئى نہيں ديكھى \_ (سنن ابن ماجه)

### سيده فاطمهرضي اللدعنها كاجهيز

حضور نی کریم علی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیزیں آیک بچھونا ایک چڑے کا تکیہ جس میں تھجور کی چھال مجرئی ہوئی تھی اور دو چکیاں (آٹا پینے کے لئے) اور دو مشکیزے عنایت فرمائے۔ (الاصاب)

ایک روایت میں چار تکے آئے ہیں اور ایک روایت میں چار پائی کا بھی ذکر ہے (مواہب لدنیہ) ایک روایت میں ہے کہ ان کی رفعتی جس رات کو ہوئی اُن کا بستر مینڈھے کی کھال کا تھا (الترغیب) ممکن ہے کہ یہ سیدناعلی رضی اللہ عنہ کے گھر کا بستر ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ بھی جمیز میں حضور علیہ نے عنایت فرمایا۔

سيدناعلى مرتفى رضى الشعد فرباتے بين كه بى كر يم علي في في مرے ماتھ فاطمه رضى الشعنبا كا تكاح كرديا اور جيز بين ورج ذيل چيزين ارسال فرما كين:
عن على دضى الله عنه أن دسول الله علي لما ذوجه فاطعة بعث معهما بخميله ووسادة من أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين. (منداحم)

ایک بڑی چادر، ایک چڑے کا تکیہ جو مجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا ایک چکی (آٹا پینے کے لئے )ایک مشکیز واور دو گھڑے تھے۔

نی کریم ﷺ کی بیاری صاحبز ادی کے لئے بیختفر ساجپز عنایث فر مایا گیا اُن کی از دواجی زندگی کی ضروریات پورا کرنے کے لئے جملہ سامان معیشت یمی کھے تھا۔۔۔

س لو ان کے ساتھ کیا کیا نقر تھا فاطمه زهرا كالمجس دن عقد تقا مصطفے نے اپی رفتر کو جو دی ایک جادر سره پوند کی ایک تکیہ ایک ایا می کاف ایک توشک جس کا چڑے کا غلاف بلکہ،اس میں چھال خرے کی بجری ہوئی جس کے اعدر أون نه ريشم روكي ایک مشکیرہ تھا یانی کے لئے ایک چی پنے کے واسطے نفری کنگن کی جوڑی ہاتھ میں ایک کلزی کا پیالہ ساتھ میں ایک جوڑا مجی کھڑاؤں کا دیا اور گلے میں بار باتھی دانت کا بے سواری بی علی کے گھر گئی شابرادی سید الکونین کی اُن کے گھر تھیں سیدھی سادی شادیاں واسط جن کے بے دونوں جہاں ، صاحب لولاک ير لاکھوں سلام اس جہز یاک پر لاکھوں سلام أمت كے لئے بيراده اور مخترسامان سبق آموزي كے لئے ايك نموند إوراس بے سروسامانی کے احوال میں ان حضرات کا گزریسر کرناعملا بتلارہا ہے کہ سلمان کے لئے اصل چر فکرآ خرت ہے اور بیزندگی عارض ہے اس کے لئے کسی بری بری کدو کاوش کی ضرورت نهين \_سيده فاطمه رضي الله عنها جنت كي عورتون كي سردار بين (سيدة النسآء في الجنة) اُن کی شادی س سادگی ہے حضور علیہ نے کی۔ یہ بہت غور کرنے کی چیز ہے۔ آج لوگ حضور ثبی می علی اوراال بیت اطهار رضوان الدعلیم اجتمین کی محبت کے بوے دعوے کرتے ہیں لیکن اُن کے اتباع اور اقتداء کواپی اور خاندان کی ذِلت وعار سجھتے ہیں ۔سیدناعلی مرتضٰی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا،حضور علیہ نے قبول فر مالیا مظنی کے تمام طریقے جن کا آج کل رواج ہاں میں سے کوئی بھی

ہزاروں روپے مہر میں مقرر کرنا اور وہ بھی فخر اور بڑائی جتانے کے لئے اور پھرا دانہ کرنا اس میں حضور ﷺ کا اتباع کہاں ہے؟ جولوگ مہر زیادہ باندھ دیے ہیں اور پھر ادا نہیں کرتے وہ قیامت کے روز ہوی کے قرضہ داروں میں ہوں گے۔

کا منہیں کیا گیا۔ بیطر یقے لغوا ورسنت کےخلاف ہیں۔مہر بھی تھوڑ اسامقرر کیا گیا۔

سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی صرف اس طرح ہوئی کہ حضور علیہ نے ام ایمن رضی اللہ عنہ کے ہاں ایمن رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی دیا۔
رضی اللہ عنہا کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ عنہا کوسید ناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی دیا۔
ریدونوں جہاں کے باوشاہ (سیدعالم علیہ کی صاحبز ادی کی رخصتی تھی جس میں نہ وعوم وَ ھام اور ندفضول خرچی ہوئی۔ وونوں طرف سے سادگی برتی گئی۔ قرض اُ دھار کرکے کوئی کا منہیں کیا گیا۔ مسلمانوں کولازم ہے کہ سیدعالم علیہ کی پیروی کونہ صرف اعتقادے بلکہ علیہ ہے کی پیروی کونہ صرف اعتقادے بلکہ علیہ ہے کے ضروری سمجھیں۔

جیز کتا مختر تھا۔حضور علی نے نہ ہی کی ہے قرض اُ دھار کر کے جیز تیار کیا اور نہ ہی اُس کی فہرست لوگوں کو دکھائی۔ نہ جیز کی چیز وں کی تشہیر کی گئے۔ ہم کواس کی چیزوی لا زم ہم اُس کی فہرست لوگوں کو دکھائی ۔ نہ جیز کی چیزوں کی تشہیر کی گئے۔ ہم کواس کی چیزیں دیں اور دکھا اُس جی کھیدوں کو دکھا کر دیتا یا دکھاوا کر کے نہ دیں ۔۔۔۔ کیونکہ میا پی اولا دے ساتھا حسان ہے دوسروں کو دکھلا کر دیتا یا فہرست دکھا ناسرا سرخلاف شرع اور خلاف عقل ہے۔

#### نوف:

اگرآپ چاہتے ہیں کہآپ کے بیٹی داماد کی ازواجی زندگی سنور جائے اور وہ جھڑوں اوراختلافات سے پاک، خوشگوار دینی ماحول میں زندگی گذاریں تو جھڑ میں ایک مختصری الماری ضرور دیں جس میں ترجمہ قرآن مجید کنزالا بمان، اور علائے اہلست وجماعت کی کہا ہیں ہوں ..... برعقیدگی کے جراثیم سے بچاؤ کے لئے دینی کتا ہیں تحدیث کی تا ہیں ہوں ..... برعقیدگی کے جراثیم سے بچاؤ کے لئے دینی کتا ہیں تحدیث کی تا ہیں۔

#### دعوت وليمه:

نکاح کے بعد حضور علی ہے ۔ یہ ناعلی مرتفظی رضی اللہ عند سے فر یا کہ دعوت و لیمہ کھی ہونی چا ہے۔ مہرادا کرنے کے بعد جور قم نے گئی تھی سیدناعلی رضی اللہ عندنے ای سے ولیمہ کا انتظام کیا۔ دسترخوان پر پنیر، مجبور، نان، جوادر گوشت تھا۔ (مواہب لدنیہ)

تبعلی کے گھریش ایک دعوت ہوئی کچھ پنیر اور تھوڑے خرے بیگال اور یہ دعوت سنت اسلام ہے اور یُری رسموں سے بچٹا چاہیے ماہ ذی الحجہ میں جب رخصت ہوئی جس میں تھیں دس سیر بھو کی روٹیاں اس ضافت کا ولیمہ نام ہے سب کو ان کی راہ چلنا چاہیے

# عَالَكُي أمور مين كام كي تقتيم:

ازوا جی زندگی میں خانگی کام کاج ایک اہم ضرورت ہے جب تک سلیقہ ہے سر انجام نہ پائے تب تک سلیقہ ہے سر انجام نہ پائے تب تک گھر یلونظام کارورست نہیں رہتا۔ ای سلسلہ میں حضور نہی کریم علیقے نے سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ کے گھر کے بارے میں خانگی معاملہ اس طرح متعین فرما دیا تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اندرون خانہ سارا کام کاج سر انجام دیں گی اورسیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ بیرون خانہ کے فرائض بجالائیں گے۔ (الترغیب، جلیة الاولیاء)

اورایک دوسری روایت میں جوسیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے سیدناعلی رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ والمدہ فاطمہ بنت اسدرضی اللہ عنہا کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں کہ سیدہ اطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے ہیرون خانہ کام کاج کی ضرورت میں پوری کروں گا اور گھر کے مدر کے کام میں فاطمہ رضی اللہ عنہا تمہارے لئے کفایت کریں گی، آٹا پینا، آٹا گوندھنا، روٹی یکانا، بستر بچھانا، جھاڑو دینا۔۔۔۔وغیرہ (الاصابہ)

ابودا وَدشریف میں ہے کہ سیدعالم علیہ کی صاحبز ادی چکی بیسی تھیں اور ہانڈی خود اتی تھیں اور جھاڑ وخود دیتی تھیں۔

آج کل کی عورتیں اس کوعیب مجھتی ہیں بھلا جنت کی عورتوں کی سر دارہ بردھ کر کون
ت والی عورت ہو سکتی ہے؟ قدرت نے اپنی مخلوق کو علمہ ہ کا موں کے لئے بنایا
ہے اور جس کو جس کا م کے لئے بنایا ہے اُس کے مطابق اس کا مزاح بنایا ہے ہر چیز ہے
رتی کا م لینا جا ہے جو خلاف فطرت کا م لے گا وہ خرابی میں پڑے گا۔عورت کو گھر میں
کر اندرون زندگی سنجا لئے کے لئے بنایا گیا ہے اور مردکو باہر پھر کر کہانے اور باہر کی

ضروریات کو پورا کرنے کے لئے بنایا ہے۔ شل مشہور ہے کہ پچاس مورتوں کی کمائی ہیں وہ ایک برکت نہیں جوایک ہوں ہوں ہے گھر ہیں رونق نہیں جوایک عورت ہے ہاں لئے شوہر کے ذمہ بیوی کا ساراخرچ رکھا ہے اور بیوی کے ذمہ شوہر کا خرچ نہیں ، کیونکہ عورت کمانے کے لئے بنی بی نہیں ۔ ای لئے عورتوں کو وہ چیزیں دیں جس خرچ نہیں ، کیونکہ عورت کمانے کے لئے بنی بی نہیں ۔ ای لئے عورتوں کو وہ چیزیں دیں جس ہے اُس کو مجبوراً گھر ہیں بیٹھنا پڑے اور مَر دوں کو اس ہے آزادر کھا جسے بچے پیدا کرنا ، حیض و نفاس آنا ، بچوں کو دو دھ پلانا وغیرہ ..... جب آپ نے اثنا بچھالیا کہ مرداور عورت ایک بی کام کے لئے نہ ہے بلکہ طلحہ و علحہ و کاموں کے لئے تو اب جو کوئی ان دونوں فریقوں کو ایک کام ایک نہ ہوگ ۔ اُریقوں کو ایک کام بر دکرنا چاہے وہ قدرت کا مقابلہ کرتا ہے اس کو بھی کام یا پی نہ ہوگ ۔ گو یا یوں مجھو کہ عورت اور مرد زندگی کی گاڑی کے دو پہنے ہیں عورت اندرونی و گھر یلو کو یا یوں سمجھو کہ عورت اور مرد زندگی کی گاڑی کے دو پہنے ہیں عورت اندرونی و گھر یلو دونوں کے لئے اور مرد باہر کے لئے ۔ اگر آپ نے عورت اور مردوں کو باہر نکال دیا تو گویا آئی نہ چل سکے گی۔ آپ نے زندگی کی گاڑی کا ایک پہیر نکال دیا تو گھینا گاڑی نہ چل سکے گی۔ آپ نے زندگی کی گاڑی کا ایک پہیر نکال دیا تو یقینا گاڑی نہ چل سکے گی۔

#### تسبيحات سيده فاطمه رضى اللدعنها:

سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رفتار وگفتار اور عادات وخصائل بیں حضور علیہ کا بہتریں موز تھیں وہ نہایت متقی ، فناعت پسند اور و پندار خاتون تھیں۔ جب سیدہ فاطمہ زہرارضی الله عنہا اپنے زوج محتر مسید ناعلی مرتضی رضی الله عنہ کے ساتھ رہے لگیں تو خاتی کا م کا جو دانجام ویتی تھیں۔ اسلام کا ابتدائی دور تھا فتو حات اسلام روز بروز وسعت پذیر ہور ہی تھیں۔ مدید منورہ میں مالی غنیمت آنا شروع ہوگیا تھا غلام اور لونڈیاں بھی آئی تھیں اس وقت جب کہ شہرادی کو نین خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا اپنے مقدس ہاتھوں سے محنت و مشقت سے گھر کے سارے کا م خودانجام ویتی تھی۔ سید ناعلی کرم اللہ و جہدالکریم نے مشور دیمیہ کی خدمت میں کچھ با عمیاں اور غلام آئے ہیں، حضور رحمہ للحالمین علیہ نے میں محنور تھیں۔ کے مشور دیمیہ اللہ اللہ اللہ اور غلام آئے ہیں، حضور رحمہ اللہ اللہ اللہ عنہا نہ کہ کی خدمت ہیں بکھ باعم یاں اور غلام آئے ہیں، حضور رحمہ اللہ اللہ عنہ نے خوص کے سید ناعلی رضی کے میں آسانی اور سہولت ہوگی۔ سید ناعلی رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ کی خدمت با برکت میں معروضہ پیش کرتے ہوئے عرض کیا اللہ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ کی خدمت با برکت میں معروضہ پیش کرتے ہوئے عرض کیا اللہ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ کی خدمت با برکت میں معروضہ پیش کرتے ہوئے عرض کیا اللہ عنہ نے خوص کیا

کہ آپ کی لخت جگر فاطمہ (رضی اللہ عنہا) گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے خود کرتی بیں چکی بیستی ہیں، پانی مشکیزہ میں بھر کے وزن اُٹھا کر لاتی ہیں ہاتھوں میں گئے پڑگئے ہیں، سینے پررتی کے نشان بن گئے، جھاڑو دینے کی وجہ سے کپڑے بھی گرد آلود ہوجاتے ہیں ۔۔۔۔۔اگر ایک باعدی آپ کی شنم ادی گئت جگر فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کی خدمت کے لئے اُل جائے تو کام میں آسانی اور سمولت ہوگے۔ حضور می کریم علیقے نے ارشاد فر ہایا:
یٹی فاطمہ! اللہ عن آسانی اور سمولت ہوگے۔ حضور می کریم علیقے نے ارشاد فر ہایا:
یٹی فاطمہ! اللہ عزوجل سے ڈرتی رہو، فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کے کام بیٹی فاطمہ! اللہ عالم رہا ہواور جب تھک کرسونے کاارادہ ہوتو سبحان اللہ عالم رہی، میں اللہ عزوجل اللہ علی سے بہتر السمد للہ علام رہا اور اللہ اکبور اس مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہتم ارب لئے باعدی سے بہتر سے دسیدہ فاطمہ زیراوشی اللہ عنہا نے عرض کی: میں اللہ عزوجل اور اُس کے رسول علیقے سے دائشی ہوں۔ (الوداؤور)

سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوعطا کردہ بھی وظیفہ نمازوں کے بعد پڑھا جاتا ہے۔
حضرت مُلَا علی قاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: حضور عظیف نے جو تبیجات پڑھنے کے تعلیم
فرمائی ہے اس میں میر حکمت بھی ہے کہ سوتے وقت ان تبیجات کے پڑھنے سے تھکن دُور
ہونے کے ساتھ ساتھ کام کاج کرنے کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے اور فرماتے ہیں میمل
مجرب ہے (یعنی تجربہ سے ٹابت ہے) حصن حمین میں حضرت علامہ محمد ابن جوزی رضی
اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کام کرنے میں تھک جاتا ہو یا کام کرنے کے لئے
اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کام کرنے میں تبیجات پڑھلیا کرے۔
قوت وطافت کی زیادتی کا خواہشند ہوتو سوتے وقت یہ تبیجات پڑھلیا کرے۔

ان واقعات سے خواتین کے لئے درس عبرت ماتا ہے کہ اسلام میں جن گھر انوں کا مقام بہت بلند ہے اُن گھروں کی مقدس عورتوں نے نہایت سادگی سے گذر کیا۔ ٹا گئی امور اپنے ہاتھوں سے بچالائیں اورا جروثو اب کی مستحق ہوئیں۔ قیامت تک آنے والی عورتوں کے لئے انھوں نے نمونے قائم کردیئے۔

سیده فاطمه زهرارضی الله عنها کی عبادت کو یاد کرو، دن بھرشو ہر اور بچوں کی خدمت کرتی تھیں ، پانی بھرنا، چکی پیسنا، جھاڑو دینا، بیرسب کا م خودانجام دیتی تھیں گھر ہیں کوئی لونڈی یا غلام نہیں تھا دن بھڑتھ کی ہوئی رہتی تھیں مگر جب رات آتی تھی خاتونِ جنت اپنا چٹائی کامصلی بچھا کرنماز کی نبیت با عمرہ تی تھیں اورا پسے ذوق وشوق کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں کہ بھی کبھی ایک ہی بحدے میں صبح ہوجاتی تھی ۔ یفل نمازوں کا حال تھا۔

آج ہم فرض نمازوں کو بھی ہے در پنج قضا کردیتے ہیں اور پھر اللہ ورسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہور بھر اللہ ورسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ہور پھر اللہ کی تا فرمانی بھی کرتے ہیں اور پھر اس کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں ، بیرمحال بات ہے اور بالکل ہی مزالا دھندا ہے اگر ہماری محبت کی ہوتی تو ہم ضروراس کے فرماں پر دار ہوتے ..... کیونکہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے ضروراس کا فرماں پر دار ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا گھر بلوکا م کاج کے باو جوداس قدر عبادت بھی کرتی تھی۔

میراایمان ہے کہ اگرسیدہ فاطمہ دخی اللہ عنہا اشارہ کر دینیں تو جنت سے حوریں آکر آپ کی چکی چیں دینیں ، پانی بحر دینیں ، گراس کے باوجود آپ خود ہی مشقت اُٹھا کرتمام گھریلو کام خود انجام دیتی تھیں بید در حقیقت اُمت رسول کی عورتوں کو تعلیم دینا تھا کہ اے اُمت رسول کی عورتو ..... دیکھویں شاہرادی رسول ہوں اور میری شان بیہے کہ:

گر میں چکی کی صدائیں، آستاں پر جرئیل تونے شانِ خاندانِ فاطمی دیکھی نہیں

گراس کے باوجود میں اپنے شوہر کے گھر کی ساری خدمت خود انجام دیتی ہوں کیونکہ ایک نیک ٹی ٹی کے لئے یہ بہت بڑا اعز از ہے کہوہ اپنے شوہر کی خدمت کرے اور پھرشو ہراور بچوں کی خدمت سے فازغ ہوکراپنے مالک ومولا کی بندگی بھی کرے۔

سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اس فقر وغنا کے ساتھ کمال درجہ کی عابدہ تھیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیس نے اپنی ماں کوشام سے میج تک عبادت کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گریدوزاری کرتے دیکھالیکن انھوں نے بھی اپنی دعاؤں میں اپنے لئے کوئی درخواست نہ کی۔

ا یک د فعه سیده فاطمه رضی الله عنهاعلیل تغییر لیکن علالت میں بھی رات بجرعبادت میں

سر نیس جب سیدناعلی مرتفظی رضی الله عند شیخ کی نماز کے لئے معجد گئے تو وہ نماز کے لئے معجد گئے تو وہ نماز کے لئے کی ہوگئیں پینے لگی ۔ سیدناعلی رضی الله عند نے واپس آکر اُن کو چکی پینے دیکھا تو فرمایا: اے رسولِ خدا کی بیٹی ، اثنی مشقت ندا ٹھایا کرو ۔ تھوڑی دیر آرام کرلیا کرو، کہیں زیادہ بیمارنہ ہوجا ؤ فرمانے لگیں ..... الله تعالیٰ کی عیادت اور آپ کی اوت اور آپ کی ماعت مرض کا بہترین علاج ہے ۔ اگر ان میں سے کوئی موت کا سبب بن جائے تو اس سے بڑھ کرمیری خوش تھیبی کیا ہوگی ۔

ایک مرتبہ حضور نمی کریم علیہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے بوچھا کہ مسلمان عورت کوچا ہے کہ اللہ اور مسلمان عورت کوچا ہے کہ اللہ اور مسلمان عورت کوچا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اولا دیر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیجی رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیر کو دیکھے نہ غیراُس کو دیکھ پائے۔ حضور نبی کریم علیہ ہے جواب شن کر بہت خوش ہوئے۔

و پنی بے فکری اور آخرت سے خفلت جو عور توں بیں دِن بدن ہڑی تیزی کے ساتھ ہڑھ رہی ہے اُس کی روک تھام کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ اُخیس قرآن وحدیث کے احکام اور نصائح ومواعظ اور آ داب واخلاق سے آگاہ کیا جائے اور عہد نبوت کی خواتین یعنی حضور 
پی کریم عیف کی ازواج مظہرات ، صاحبز ادیوں اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے اوصاف جمیدہ اوراحوال سعیدہ سے واقف کرایا جائے۔

سید عالم علی کے لیے لیوں اور بیٹیوں رضی الله عنہان کا دین کے لئے تکلیفیں سہنا،
آخرت کا فکر مند ہونا، بھوک و بیاس پرصر کرنا، ذکر الہی ہیں مشغول رہنا، گھر کے کا م
کاج سے عار نہ کرنا اور دین سیکھنا اور اس کو پھیلا نا، صدقہ وخیرات ہیں بے شل ہونا،
ہاتھ کی کمائی سے صدقہ کرنا، جہا دوغر وات ہیں شریک ہونا وغیرہ وغیرہ طے گا۔ مسلمان
عورتوں کوان اُمور ہیں ان مقدس خوا تین کا اتباع کرنا لا زم ہے جھوں نے نبوت کے
گھرانوں ہیں سید عالم علیلے کی ہدایت کے مطابق زندگی گذار کر کا میا بی حاصل کی۔
رضی اللہ ن الی عنہیں۔

آج کی مسلمان کہلانے والی عور تیں دین سے جاہل اور آخرت سے عافل ہوگئ ہیں اور اپنے زندگی ان طریقوں پر گذارنے کوجن پر چل کرسید عالم علیہ کے بیویاں اور بیٹیاں بارگاہِ خداوندی میں مقرب ہوئیں، عار سجھ کر کافر ومشرک عورتوں، فیشن ایبل ماڈرن نفرانی، یہودی عورتوں، فلمی عورتوں اور ماڈلس کے طور وطریق کو پیند کرنے گئی ہیں۔

#### شهزادی کونین کی زندگی

ير ك سب كام أن كى ذات ير ہاتھ میں چی ے چھالے بڑگئے بانظ ہیں قیدی رسول اللہ نے اس مصيبت سے تهميں راحت ملے تاکہ ویکھیں ہاتھ کے چھالے پدر والدہ سے عرض کرکے آگئیں والده نے ماجرہ سارا کہا چکی اور چولمے کے وہ ذکھ سے بچیں اور کہا دخر سے آے جان بدر باب جن کے جنگ میں مارے گئے آمرا ركھو فقط اللہ كا آپ جس سے خادموں کو بھول جا کیں اور پھر الحمد اتنی ہی برمعو تاکہ سو ہوجائیں یہ مل کر سبھی ورد میں رکھنا أے ایے مدام. سُن کے یہ گفتار خوش خوش ہوگئیں دین ودنیا کی مصیبت سے یج

آئيں جب خاتون جنت اپنے گھر 色之上以外上次二十日 دی خر زہرا کو اسداللہ نے ایک لوغری مجی اگر ہم کو طے س ك زيرا آئيں صديقة ك كر ير نه تح دولت كده مين شاه دي گر میں جب آئے میب کریا ایک خادم آپ اگر اُن کو بھی وین شب کو آئے مصطفے زہرا کے گھر یں یہ خادم اُن تیموں کے لئے تم پہ سایہ ہے رسول اللہ کا ہم تہمیں شیح اک ایل بتائیں اولاً سِمان ۳۳ بار بنو اور ۱۳۳ بار ہو تکبیر بھی بڑھ لیا کرنا اے ہر صح وشام خُلد کی مخار راضی ہوگئیں سالك أن كى راه جوكوئى طلح

## مسكن نبوى علية سقربت:

سیدہ فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا کا گھر ممکن نبوی علیقے ہے کی قدر فاصلہ پر تھا،آنے جائے میں تکلیف ہوتی تھی۔ایک دن حضور نبی کریم علیقے نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرما یا کہ بیٹی جھے اکر تمہیں دیکھنے کے لئے آٹا پڑتا ہے میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے قریب بکلا لوں۔سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپ کے قرب وجوار میں حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپ کے قرب وجوار میں حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آپ کے قرب وجوار میں حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ایک متعمول انصاری تھے اور کئی مکانات کے بعد دیگر سے حضور علیقے کی مذر کر چکے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حارثہ رضی اللہ عنہ کے مکان کے کئے حضور بی کریم علیقے ہے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حارثہ رضی اللہ عنہ کے مکان کے کئے حضور نبی کریم علیقے ہے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حارثہ رضی اللہ عنہ کے حال کی مکان ہ کئے ہوئے جی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش ہوگئیں۔

اب کوئی مکان ما تکتے ہوئے جھے جیں۔سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش ہوگئیں۔

یہ فرعام ہوتے ہوتے حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ تک پینچی کہ حضور علیہ اسیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے قرب بُلا نا چاہتے ہیں کین مکان نہیں اُل رہا ہے وہ فوراً حضور علیہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کسی قریبی مکان میں لا نا چاہتے ہیں یہ مکان جو آپ کے متصل ہے میں خالی کے دیتا ہوں ، آپ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بُلا لیجئے ۔ اے میرے آتا میرا جان و مال حضور علیہ پر اور مان ہو قربان ہو تا میرا جان و مال حضور علیہ کی اس کا حضور علیہ کے پاس مرہ نا زیادہ محبوب ہوگا بہ نسبت اُس کے کہ میرے پاس رہے ۔ حضور علیہ نے فرمایا تم بھی کہ میرے پاس رہے ۔ حضور علیہ نے فرمایا تم بھی کہ جو ، اللہ تعالی تنہ ہیں فیر و ہرکت دے۔

اس کے بعد حضور علی ہے سیدناعلی مرتضٰی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے مکان بین منتقل کرلیا۔ امام جلال الدين السيوطى رحمة الله عليه في الآراء تفير درمنشور عين لكها الم جلال الدين السيوطى رحمة الله عليه في الآراء تفير درمنشور عين الله عنه في بيان فرما يا به كه حضور عين في بيت بيت مباركه هف بين بين في بين بين بين بين الله في بين بين بين الله بين ا

### سیدہ فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا کے حالات زندگی:

حضور نبی کریم علی ہے جو حال فقر وفاقہ کا اپنے لئے پیند فر مایا وہی داما داور بیٹی کے لئے پیند فر مایا تھا۔ سید ناعلی مرتضٰی رضی اللہ عنہ کے یہاں نداسباب عیش فراہم تھا ور نہ خور دونوش کی کشرے تھی۔

ایک مرتبہ سید عالم علقہ کی خدمت میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا دسول اللہ علیہ میرے اور علی رضی اللہ عنہ کے پاس صرف ایک مینڈھے کی کھال ہے جس پر ہم رات کوسوتے ہیں اور دن کو اُس پر اونٹ کو چارہ کھلاتے ہیں۔ حضور علیہ نے فر ما یا اے میری بیٹی: صبر کرو، کیونکہ موئی علیہ السلام نے دس سال تک اپنی ہوی کے ساتھ قیام کیا اور دونوں کے پاس صرف ایک عبادتھی (اس کو اوڑ ھے اور بچھاتے تھے) (شرح مواہب لدنیہ)

ایک مرتبہ حضور علیہ اسدنا صدیق اکبروسیدنا عمر فاروق رضی الله عنهما کے ساتھ حضرت ابوابوب رضی الله عنه کے مکان پر پہنچے، انھول نے آپ کی دعوت کی اور ایک بحری کا بچہ ذبح کرکے سالن پکایا اور روٹی تیار کی حضور علیہ نے ایک روٹی میں تھوڑا سا گوشت رکھ کرسید نا ابوابوب انصاری رضی الله عنه کودیا که بیافا طمه کو پہنچادو، اُس کو بھی کئی روز سے پچھنہیں ال سکا، چنانچے دوہ اسی وقت پہنچا آئے۔

حضرت انس رضی الله عنه، روایت فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی الله عنها نے ایک مرتبہ حضور علیقہ کو بھو کی روٹی کا ایک محلا دیا، حضور علیقہ نے فرمایا اے فاطمہ (رضی الله عنها) تبین روز سے ہیں نے بچھ کھایا نہیں، اتناعرصہ گذرجانے پریہ جھے ملا ہے۔ (التر غیب والتر نہیب) حضور نبی کریم علیقہ ایک روز سیدہ فاطمہ رضی الله عنها کے گھر تشریف لے گئے اس

وقت سیدناحسن اورسیدناحسین رضی الله عنهما موجود نه تقے حضور علیہ نے دریافت فرمایا کہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ عرض کیا آج اس حال میں شیج ہوئی کہ ہمارے گھر چکھنے کو بھی کچھ نہ تھا لہذاعلی رضی اللہ عنہ اُن دونوں کو بیر کہہ کر ہاہر لے گئے ہیں کہ گھر میں روکر پریشان کریں گے فلاں میہودی کے پاس گئے ہیں تا کہ کھ محنت مزدوری کرکے لا دیں۔ بیس کر حضور علیہ بھی اس طرف توجه فر مائی اور اُن کو تلاش فر مالیا ۔ و ہاں دیکھا کہ دونوں بچے ایک کیاری میں کھیل رے ہیں اور اُن کے سامنے کچھ مجوریں پڑی جی ۔حضور علیہ نے سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ سے فر مایا کہ میرے ان بچوں کو گھر نہیں لے چلتے ہو؟ گرمی تیز ہونے سے پہلے پہلے لے چلو۔انھوں نے عرض کیا، اس حال میں آج صبح ہوئی ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی ( کھانے بلکہ چکھنے کو ) نہ تھااس لئے اُن کو لے کر آیا ہوں۔اب میرےاور بچوں کے پیٹے میں تو مجھ بھنے کیا مگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے کچھ مجوریں اور جمع کرنی ہیں تھوڑی دیرتشریف رکھیں تو فاطمه رضی الله عنها کے لئے بھی چند تھجوریں جمع کرلوں حضور علیہ مزید تھہر گئے حتی کہ کچھ تھجوریں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے جمع ہوگئیں۔ان تھجوروں کو ایک چھوٹے ہے . كيڑے ميں بائده كروايس ہوئے حضور نى كريم عليك اورسيدناعلى رضى الله عندنے سيدنا

حسن وسید ناحسین رضی الله عنهما کو گود میں لیا اوراسی طرح گھر پہنچے۔(الترغیب والتر ہیب) واقعہ کے انداز ہے معلوم ہوتا ہے کہ سید ناعلی مرتقنی رضی الله عنہ نے یہووی کے باغ میں مزدوری کر کے اپنے لئے اور بچوں کے لئے اوراپی اہلیہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے تھجوریں حاصل کی تھیں ۔ حضور علی الله کے گھر میں بھی فقر و فاقہ رہتا تھا اور آپ کی صاحبز ادی کے گھر میں بھی کان حال تھا جب بچے میں مرتب میرے گھر میں بچھ نہ تھا جے میں کھا لیتا اور اگر حضور علیہ کے عنفر ماتے بین کہ ایک مرتب میرے گھر میں بچھ نہ تھا جے میں کھا لیتا اور اگر حضور علیہ کے گھر میں بچھ نہ تھا جے میں کھا لیتا اور اگر حضور علیہ کے گھر میں بچھ بہوتا تو بچھے بہن جاتا ، لہذا میں مدینہ منورہ سے باہر ایک جانب کونکل گیا اور ایک بہودی نے ہودی نے باغ کی و بوار کے باہر سے جوشق ہوگئ تھی اندر جھا نکا۔ باغ والے بہودی نے کہا ایسی کھیور لینا منظور ہوتو میرے باغ کو پانی ویدے۔ میں نے کہا ایسی بات ہے دروازہ کھول کر پانی کھیجا شروع کر دیا۔ ہر ڈول پروہ بچھے ایک کھیور دیتا جاتا تھا جب اتن کھیور میں ہوگئی کہ میری تھیلی بھرگئ تو میں نے کہا ہی بچھے بیکا فی بیں ۔ اُن کو کھا کر دیا۔ ہر ڈول پروہ بچھے بیکا فی بیں ۔ اُن کو کھا کر دیا۔ ہر ڈول پروہ بچھے بیکا فی بیں ۔ اُن کو کھا کر دیا ہوں بیانی پی کر میں حضور علیہ کی خدمت میں آگیا۔ حضور علیہ اس وقت مجد میں صحابہ اور پانی پی کر میں حضور علیہ کی خدمت میں آگیا۔ حضور علیہ اس وقت مجد میں صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف رکھتے تھے۔ (التر غیب والتر ہیب)

ایک مرتبہ قبیلہ بنوسلیم کا ایک بوڑھا ضعف آ دمی مسلمان ہوا،حضور علیہ نے اُسے دین کے ضروری احکام ومسائل بتائے اور پھراس سے بوچھا کہ تنہارے یاس کچھ مال بھی ے؟ اُس نے کہا خدا کی تتم ! بی سلیم کے تین ہزار آ دمیوں میں سب سے زیادہ غریب اور نقیر میں ہی ہوں حضور علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف دیکھا اور فرمایا تم میں ہے کوئی اس مسکین کی مدوکرے گا۔حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنداً تھے اور کہا یارسول الله عليه مرے پاس ايك اونتن ہے جو مين اس كو ديتا ہوں حضور عليه في الله عليه کون ہے جواس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عند نے اعرانی کوساتھ لیا اوراس کی خوراک کا انظام کرنے لکے، چند گھروں سے دریافت کیالیکن وہاں سے کھے نہ ملا چرسیدہ فاطمہ رضی الله عنها کے مکان کا دروازہ کھتھٹایا۔ یو چھا کون ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی کہ اے اللہ کے سیچے رسول کی بیٹی! اس مکین کی خوراک کا بندوبست سیجئے ۔سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہانے آبدیدہ ہو کرفر مایا: اے سلمان رضی اللہ عنہا، خدا کی تئم آج ہم سب کوتیسرا فاقہ ہے دوٹوں بچے بھو کے سوئے ہیں کین سائل کوخالی ہاتھ جانے نہ دوں گی۔ جاؤیہ میری چا درشمعون یہودی کے پاس لے

جا وَاوركَهُو فاطمه رضى اللهُ عنها بنت محمد رسول الله عَلِينَةٍ كي بيرجا درر كه لواوراس غريب انسان کو تھوڑی ہی جنس ( کھانے پینے کی چیزیں ) دے دو سلمان فاری رضی اللہ عنہ اعرابی کو ساتھ لے کر یہودی کے پاس پنچے۔اس سے تمام کیفیت بیان کی،وہ جیران رہ گیا اور پھر پُکا راُ ٹھا: اےسلمان رضی اللہ عنہ! خدا کیشم بیو ہی لوگ ہیں جن کی خبر تو ریت میں دی گئی ہے گواہ رہنا کہ میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے باپ محمد رسول اللہ علیہ ہے ایمان لایا ،اس کے بعد كجهم غلّه حضرت سلمان رضى الله عنه كوديا اور جإ درجهي سيده فاطمه رضي الله عنها كوواليس بيجيج دی، وہ لے کراُن کے بیاس پہنچے۔سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہانے اپنے ہاتھ سے اناج بیسا اورجلدی سے اعرابی کے لئے روٹی پکا کرسلمان رضی اللہ عنہ کو دی۔انہوں نے کہا، اس یں سے پچھ بچوں کے لئے رکھ کیجئے۔ جواب دیا: جو چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لئے جا تزخہیں ۔ سلمان رضی اللہ عنہ روٹی لے کرحضور علیہ کی خدمت سیں حاضر ہوئے ،حضور علیقہ نے وہ روٹی اعرابی کودی اورسیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، اُن کے سر پراپنا وست شفقت رکھا، آسان کی طرف و یکھا اور وُعا فر مائی یا الدالعلمین : فاطمه تیری کنیز ہے اس سے راضی رہنا۔

کھانااس کودے دیا گیا۔ غرض سب اہلِ خانہ نے اس دن فاقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کواُن کی یہا وا اللہ تعالیٰ کواُن کی یہا وا اللہ کہ کہاں سارے گھرے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَیُهُ طُعِمُ وَنُ الطّعَامَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِیْنًا وَیَتِیْمًا وَ اَسِیْرًا ﴾ (الدهر) اوروه الله کی راه میں مسکین اور یہی کو کھانا کھلاتے ہیں۔

سورہ وہر میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سخاوت کا ایبا شاہ کار نہ کور ہے کہ اس کی مثال نہیں مل سکتی ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تین روز وں کی منت مانی تھی جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے روزے کی نبیت کی تو سیدنا علی مرتفنی رضی اللہ عنہ نے بھی روزے کی نیت کرلی ، گھر کی با عدی فقہ نے بھی روزے روزے کی نیت کرلی۔ آج سیده فاطمه زهرارضی الله عنها کا بورا گھر روز ه دار ہے سیدناعلی مرتضٰی رضی الله عنه بإزار ہے بُو لائے یہ بُو گھر کی چکی میں پیہا گیا اور شام کو تین روٹیاں یکائی گئیں۔ مینوں روزے دارا فطار کے انتظار میں ہیں کہ دروازے پر ایک مسکین نے روٹی کا سوال کیا، غاتون جنت نے اُمت رسول کے ایک مسکین کی آوازشنی تو ول بھر آیا، آپ نے اپنی رو ٹی مسکین کو دے دی اور یا نی ہے روز ہ افطار کرلیا۔سید ناعلی مرتضٰی اور پی لی فضہ نے بھی اپنی اپنی روٹیاں مسکیں کودے کریانی سے افطار کرلیا پھر سحری کے وقت بھی چند کھونٹ پائی کی لیا۔ ای طرح دوسرے دن بھی تین روٹیاں بگیں، پھر افطار کا وقت آیا تو دروازے پرایک یتیم نے روٹی کاسوال کردیا اورکل کی طرح آج بھی تینوں نے اپنی اپنی روٹیاں پتیم کودے دیں اور پانی ہے افطار کرلیا بھرتیسراروز ہ ہوا بھرتین روٹیاں پکائی تکئیں، پھرانطار کا وقت ہوا تو ایک قیدی کی صدا کان میں آئی کہ وہ دروازے پر روٹی طلب کررہا ہے بھر تینوں اپنے اپنے سامنے سے روٹیاں اُٹھا کرغریب قیدی کودے دیتے ہیں اور خود یانی سے روز ہ افطار کر لیتے ہیں۔ نتیوں روز سے اس طرح ادا ہوئے کہ بحری بھی یانی سے اور افطار بھی یانی ہے۔

> بھوکے رہے تھے خود اوروں کو کھلا دیے تھے کیے صابر تھے محم کے گھرانے والے

مدید منوره کی زیرن پر بیدواقعہ ہوا گرع ش برین تک اس کی دھوم کی گئے۔ جرئیل این سورہ دم رکے کرنازل ہوئے اور بیمقدس آیتیں نازل ہوئیں۔ ﴿ وَیُهُ طُعِمُونَ الطَّعَامُ عَلَى حُبِهِ مِسْكِیْنَا وَیَتِیمًا وَاَسِیْرًا ﴾ یعنی بیائل بیت نبوت کھانے کی عبت کے باو جودا پنا کھانا مسکین کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور بیر بھی کس طرح؟ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ ﴿ إِنَّنْ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اَللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اَللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اَللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ

مسكينوں كوا ہے آ گے كا كھانا أنھا كرد ہے والے، اسروں كوا ہے آ گے كا كھانا كھلا دينے والے، قيد يوں كوا ہے آ گے كا كھانا كھلا دينے والے، مسلسل تين تين دن فاقے ہوں كر ہے والے مسلسل تين تين دن فاقے ہوں كے حاجة خدوں كى حاجت كو يورى كرنے والے ايك طرف تو دوسروں كى حاجت بورى كرر ہے ہيں، اپنے مفاد پر دوسرے كے مفاد كور جج دے رہے ہيں اور دوسرى طرف بير بھى كھدر ہے ہيں كہ ہم تم ہے كوئى بدلہ نہيں چا ہے ۔ ہم تم ۔ ہے شكر ہے كا ايك كلم بھى نہيں چا ہے ۔ ہم تم ۔ ہے شكر ہے كا ايك كلم بھى نہيں چا ہے ۔ تو بتا كو جب رسول كے گھر كا بيرمزاح ہے۔ جب المان بيت كا بيرمزاح ہے۔ جب المان بيت كا بيرمزاح ہے، جب رسول كى آ غوش كے پر وردہ كا بيرمزاح ہے تو بھر مانے والے كا مزاح كيا ہوگا ؟

بیالل بیت نبوت کی سخاوت کا ایک منظر ہے ہمارا حال بیہ ہے کہ چیڑی جائے گر دمڑی نہ جائے۔اگر بھی کسی کو پکھ دے دیا تو پھر عمر بھراُس کا احسان جناتے رہتے ہیں۔ حضرت الوذ رغفاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضور علی نے بھے حکم دیا کہ علی ز ہرارضی اللہ عنہا ،شنمرادہ حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں لئے چکّی پیس رہی ہیں۔ فی الحقیقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اکثر بیرحال ہوتا تھا کہ دو ، دو وقت کے فاقے ہوتے تھے اور بچوں کو گود میں لے کرچکّی پیسا کرتی تھیں۔

### سيده فاطمه رضى الله عنها كر مضور علي كا تشريف لانا:

حضور نی کریم علی ان رتعالی سے تعلق و نوبت اور اللہ تعالی کے ذکر میں بھی پوری طرح مشخول رہے تھے اور گلوق کے حقوق کی اوا کیگی اور میل جول میں بھی کوتا ہی دفر ماتے سے حضور نی کریم علی مانیا نیت ہیں اس لئے آپ کی زندگی ساری اُمت کے لئے مون نہ کریم علی مانیا نیت ہیں اس لئے آپ کی زندگی ساری اُمت کے لئے مون نہ کر نہ میں کہ میں کہ و خاندان کو مراسر کنبہ و خاندان کی مجتب میں پھنس کر اللہ تعالیٰ سے عافل ہونا چاہیے اور نہ بزرگ کے دھوکہ میں کنبہ و خاندان کی مجتب میں پھنس کر اللہ تعالیٰ سے عافل ہونا چاہیے ۔ اعلیٰ اور الکمل مقام بھی ہے کہ حضور نبی کریم علی کے کا ور المجاب کر کے اور ہر شعبہ زندگی میں حضور علی کے کا قد اکو گئو ظر کھے۔ حضور علی کے نہ کو اور اور کی میں اور اُن کی شادیاں کردیے کے بعد بھی اُن کی خیر خبر رکھی ۔ سیدہ فاطمہ زہرار ضی اللہ عنہا کا نکاح جب آپ نے سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ کردیا تو آپ اسی روز رات کو اُن کے پاس تشریف لے گئے ، اکثر جاتے رہتے تھے ، اُن کے حالات کی خیر خبر رکھتے کو اُن کے پاس تشریف لے گئے ، اکثر جاتے رہتے تھے ، اُن کے حالات کی خیر خبر رکھتے کے اور اُن کے پاس تشریف لے گئے ، اکثر جاتے رہتے تھے ، اُن کے حالات کی خیر خبر رکھتے کے اور اُن کے پاس تشریف لے گئے ، اکثر جاتے رہتے تھے ، اُن کے حالات کی خیر خبر رکھتے کے اور اُن کے پی کو کیاں کو بیار کرتے تھے۔

ایک مرتبہ سیدناعلی مرتفئی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان آپس میں پچھر بخش ہوگئی تو حضور علیقہ اُن کے گھر تشریف لے جا کرصلے کرادی، اس کے بعد باہرتشریف لائے ۔ حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ جب اُن کے گھر میں داخل ہوئے تو چہرے پر کوئی خوشی کا اثر نہ تھا لیکن جب آپ با ہرتشریف لائے تو چہرہ پر خوش کے آثار ہیں۔ حضور علیقہ نے فرمایا میں کیوں خوش نہ ہوں جب کہ میں نے اپنے دو بیاروں کے درمیان صلح کرادی۔ (الاصاب)

حضور ي كاضا جزاديال

ا یک وفعہ حضور نبی کریم علیہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے ویکھا کہ سیدۃ النساء فاطمہ رضی اللہ عنہا اونٹ کی کھال کالباس پہنے ہوئے ہیں اور اُس میں بھی تیرہ (۱۳) پیوند لگے ہیں،آٹا گوندھ رہی ہیں اور زبان پر کلام اللہ کا وروجاری ہے۔

حضور علی منظر دیکھ کرآب دیدہ ہوگئے اور فرمایا 'فاطمہ دُنیا کی تکلیف کا صبرے خاتمہ کرواورآ خرت کی دائمی مسرت کا انتظار کرو،الله تعالیمهمیں نیک اجرد ہےگا۔

ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گر تشریف لے گئے، وہاں سید ناعلی مرتضٰی رضی اللہ عنہ کوموجود نہ پایا، صاحبز ادی ہے یو چھا کہ وہ کہاں ہیں؟ وُضْ کیا کہ ہماری آپس میں کچھرنجش ہوگئ تھی لہذاوہ غصہ ہوکر چلے گئے اور میرے یاس قبلولہ نہیں کیا (الاصابہ) حضور نبی کریم علی کے کسی سے فرمایا کہ دیکھناوہ کہاں ہیں؟

انہوں نے جا کر تلاش کیا اوروا پس آ کرعرض کیا کہوہ متجد میں سور ہے ہیں حضور نمی کریم علیہ میرش تشریف لے گئے ، ویکھا کہ وہ لیٹے ہوئے سور ہے ہیں اور اُن کے پہلو ہے جا در را گئی ہے جس کی وجہ ہے اُن کے جسم کوشی لگ گئی ہے۔حضور علیقہ مٹی یو نچھنے لگے اور

فرمايا قم اباتراب قم اباتراب اوشى والأثهر اوشى والأأخد ( بخارى شريف) سیدناعلی مرتضی کو جب کوئی پاابا تسداب کہتا تھا تو دہ اتنا سرور ہوا کرتے تھے

جیے دارین کی انہیں نعت مل گئی ہے۔اس لئے کہ بیمجبوب کے منہ کا نکلا ہوا فقرہ ہے۔

صاحب فتح البارى \_ اس مديث ے كئ مسل ابت كے إلى

(۱) جوغصہ میں ہواُس ہے الیمی مذاق کرنا جس ہے اُن کو ما نوس کیا جا سکے درست ہے۔

(۲) اپنے داما د کی دِلداری اور نارافسکی دُورکر نا بہتر عمل ہے

(m) بایا بنی بٹی کے گھر میں بغیر داما دکی اجازت کے داخل ہوسکتا ہے جب کہ بیمعلوم

ہوکداس کوگرانی شہوگے۔ (فتح الباری)

ایک مرتبه حضور نبی کریم علی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گر تشریف لے گئے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے وہاں پہنچ کرسید ناحسن رضی اللہ عنہ کے بارے طير في ان الكيا حيز طريس وحسن ضي الله عن آينج حمراً كي رند إلى الدين الم گلے لیك گئے اس وقت حضور علی اللہ اس اس محبت كرتا ہوں تو بھی اس سے محبت كرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما اور جو اس سے محبت كرے اس سے بھی محبت فرما (محكوة عن البخاری و مسلم ) بياس وقت كی بات ہے كہ جب كہ سيدنا حسن رضی اللہ عند چھوٹے ہے تھے۔ حضرت اسامہ بن زيدرضی اللہ عنہ ماروايت فرماتے ہیں كہ ہمارے (بچپن كے ذمانہ میں) رسول اللہ علی ہے ایك بازو بھاتے تھے اور دوسرے بازوسيدنا امام حسن رضی اللہ عنہ و بھی ایت تھے اور دونوں كو چمنا ليتے تھے اور یوں دُعافر ماتے تھے اللہ م ار حملہ ما مناسی ار حملہ ما ربخاری شریف ) اے اللہ اُن پر رخم فرما كيونكہ ہیں اُن پر رخم كرتا ہوں ۔ بعض مرتبہ حضور علی ہوں ۔ بعض مرتبہ حضور علی ہوں ۔ بعض مرتبہ حضور علی ہوں ۔ بیٹوں اللہ عنہا سے فرما ۔ تے كہ میرے بیٹوں ہوں ۔ بعض مرتبہ حضور علی ہوں ۔ بیٹوں اللہ عنہا سے فرما ۔ تے كہ میرے بیٹوں (حسین كر يمین ) كولا وَ پھر آپ اُن كوسو تكھتے اور سیدے چینا تے تھے ۔ (تر قدی)

ایک مرتبہ حضور نبی کریم علی اس حال میں باہر تشریف لائے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عند آپ کے دوش مبارک پر بیٹے کے تھے۔ (مفکلوۃ شریف)

#### سيده فاطمه رضي الله عنهاكي ديني تربيت:

حضور نبی کریم علی امت کی تعلیم وربیت اور تزکیفس کے لئے تشریف لائے

ایک مرتبہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہا نے (کمنی میں) صدقہ کے مال کی محجوروں میں سے ایک مجبور کے کرمنہ میں رکھ لی ،حضور علیہ نے نوراً منہ سے نکال کر باہر والنے کوفر مایا اور یہ بھی فر مایا کہتم کوفیر نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ (اسدالغابہ) اولا دکی تربیت کے سلسلہ میں یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے ما نباپ کی ذمہ داری ہے کہ اولا دکی تربیت کے سلسلہ میں یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے ما نباپ کی ذمہ میں جرام غذا واخل ہونے نہ دے ۔ اولا د پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کسی کا مال منہ میں نہ ڈال لے قبولیت و عاکی اولین شرط بہی ہے کہ مال جرام نہ کھائے ۔ ما نباپ اکثر اولا دکو چھوٹ دے دیے ہیں، دوکا نوں اور بازاروں میں بیچ کھانے پینے کی چیزیں منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ مبہر عال مال جرام سے اجتناب ضروری ہے۔

تربیت کے سلسلہ کا ایک واقعہ بیجی اسدالغابہ میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی

کریم علیہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے ،اس وقت سید ناعلی رضی اللہ
عنہ سور ہے تقے سید ناحسین رضی اللہ عنہ نے کچھ پینے کو ما نگا، و ہیں ان حضرات کی ایک بکری
میں ، حضور نبی کریم علیہ نے اس کا دودھ نکال ، ابھی حضور علیہ نے کسی کو دیا نہ تھا کہ سید نا
حسن رضی اللہ عنہ آپ کے پاس بہنچ گئے ، حضور نبی کریم علیہ نے اُن کو ہٹا دیا ۔ سیدہ فاطمہ
حسن رضی اللہ عنہ آپ کے پاس بہنچ گئے ، حضور نبی کریم علیہ نے اُن کو ہٹا دیا ۔ سیدہ فاطمہ

زیادہ پیاراہ، حضور علیہ نے فرمایا بیمات نہیں۔اصل بات بیہ کداس دوسرے نے اس سے پہلے طلب کیا تھا، پھر فرمایا کہ میں اور تم اور بیدونوں لا کے اور بیسونے والا قیامت کے دوزایک ساتھا کی جگہ ہوں گے۔ (اسدالغاب)

انسى وايساك وهذا النائم يعنى عليا وهما يعنى الحسن والحسين الفى مكان واحديوم القيامة (متدرك امام حاكم) بشكتم اوربيرون والا (يعنى سيدنا على مرتفى رضى الله عنه) اوروه دونول يعنى سيدنا امام حسين الله عنها الله عنها الله عنها ورسيدنا المام حسين رضى الله عنها قيامت كون ايك بى مكان بين بول كر

### سجاوت اورنقش ونكار سے اجتناب:

دُنیا کی زیب وزینت حضور نبی کریم علی پندنہیں فرماتے تھے۔حضور علیہ کے گھروں میں کئی اولاد گھروں میں کئی اولاد گھروں میں کئی کہ اپنی اولاد شریف کے متعلق بھی دُنیاوی زیب وزینت کو پہندنہ فرماتے تھے۔

حضور نبی کریم علیہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گر تشریف لے گئے وکھا کہ دروازے پر ایک رنگین پردہ لکا ہوا ہے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں چا ندی کے دوکئن ہیں۔حضور علیہ مید دی کھر واپس لوٹ گئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت دل گیرہوئیں اوررو نے لگیں، اتنے میں حضور نبی کریم علیہ کے غلام حضرت ابورافع رضی اللہ عنہا نے میں اور و نے کا سبب بوچھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ماجرائنا یا تو بو لے حضور علیہ نے کئن اور پردے کو نالبند فرمایا ہے۔سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دونوں چیزوں کو فورا محضور علیہ کی خدمت میں جیج و یا اور کہلا بھیجا کہ میں نے آخیس اللہ تعالی کی راہ میں دیے دیا۔حضور علیہ کی خدمت میں جوئے اپنی بی کے حق میں دُعائے خیر و ہرکت ما تکی اور ان دیا۔حضور علیہ کردی۔ اشیاء کو جھے میں دُعائے کیرو کرکت ما تکی اور ان اشیاء کو جھے کہ قیمت فرو خت اصحاب صفہ کے اخراجات میں صرف کردی۔

حضرت ثوبان رضی الله عندروایت فر ماتے ہیں کہرسول اللہ علیہ جب سفر کوشریف لے جاتے تھے تواسے گھر والوں ہیں سب ہے آخری ملاقات سدہ فاطمہ رضی اللہ عنها ہے۔ فرماتے تھے اور جب سفرے والیس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ (مشکلوۃ)

ایک مرتبہ ایک غزوہ سے تشریف لائے اور حسب عاوت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے جانے کے لئے اُن کے گھر پنچے انھوں نے دروازہ پر (زینت کے لئے عمرہ قسم کا) پردہ لئکا رکھا تھا اور دونوں بچوں (حسن وحسین رضی اللہ عنہا) کو چا ہدی کے تنگن پہنا رکھے تھے حضور نبی کریم علیقے اندر داخل ہوئے پھر واپس ہو گئے ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بچھ لیا کہ آپ اس وجہ سے اندر تشریف نبیس لائے لہذا اسی وقت پردہ ہٹا دیا اور کھن اُ تار لیے ۔ دونوں نبچ ان کنگنوں کو لئے ہوئے حضور علیقے کی خدمت میں روتے ہوئے وینچے حضور علیقے نے اُن کے ہاتھوں سے وہ کنگن لے لئے اور جھے سے فرمایا کہ اے تو بان (راوی حدیث) جا دُونا طمہ (رضی اللہ عنہا) کے لئے ایک ہارعصب کا اور دو کنگن ہاتھی دانت کے فرید کے آو، بیر میر سے گھروا لے ہیں، میں بیر پندنہیں کرتا ہوں کہ این حصہ کی عمرہ چیزیں اس زندگی میں کھالیس (یا پہن لیس) (مخلوۃ شریف) کہ این حصہ بی عمرہ چیزیں اس زندگی میں کھالیس (یا پہن لیس) (مخلوۃ شریف) عصب بھے کو کہتے ہیں ممکن ہے کہ اس زیا میں طال جانوروں کے پھوں سے کی قسم کا ہار عصب بنا لیتے ہوں بعض عالموں نے کہا ہے کہ ایک جانور کے دانت کو بھی عصب بھے کو کہتے ہیں ممکن ہے کہ اس زیا ہے جانور کے دانت کو بھی عصب بھے کو کہتے ہیں ممکن ہے کہ اس زیا ہے ہیں خوار کے دانت کو بھی عصب کہتے تھے۔ بنا لیتے ہوں بعض عالموں نے کہا ہے کہ ایک جانور کے دانت کو بھی عصب بھی عصب بھی عالموں نے کہا ہے کہ ایک جانور کے دانت کو بھی عصب کہتے تھے۔ بنا لیتے ہوں بعض عالموں نے کہا ہے کہ ایک جانور کے دانت کو بھی عصب کہتے تھے۔

ایک مرتبہ ایک واقعہ ایسا ہی پیش آیا (ممکن ہو بیرواقعہ ایک ہی ہوراویان مختلف ہوں) ایک روایت میں ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضور علی کے کو طعام کی وعوت وی اور آپ تشریف لائے ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے گھر میں ایک منقش پر دہ لئکا رکھا تھا جس پر کئ قتم کی تصویر میں اور نقوش وغیرہ ہے ہوئے تھے حضور علی وروازے پر کھڑے ہوگئے اور اندر تشریف نہیں لائے اور بیمنظر دیکھ کر حضور علی واپس ہوئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں حضور علی کے بیچھے پیل پڑی اور عرض کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں حضور علی کے بیچھے پیل پڑی اور عرض کی اور عرض کی اور عرض کی ایک ہو ہو مرین اور عقش بنایا میں دوخل ہو جو مرین اور منقش بنایا

واقعات سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ حضور علیہ کے ہاں دنیوی زیب وزینت کی کوئی وقامت نہیں بلکہ اس سے نفرت تھی، نیز بیر معلوم ہوا کہ جس مقام میں کوئی غیر شرعی امر پایا جائے وہاں کی دعوت میں شامل ہونا تھیک نہیں ہے۔

### سيده عائشهمد يقدر صى الله عنها مع محت ركف كى ترغيب:

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ دیگر از واج مطہرات رضی اللہ عنہاں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک کام کے لئے حضور علیہ کے خدمت اقدس میں بھیجا۔ حضور علیہ ام الموسنین عائشہ صدیقة رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف فر ما تھے تو اس کام کے متعلق گفتگو ہوئی۔ نبی کریم علیہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے گھر میں تشریف فر ما یا کہ اے میری بیٹی جس کو میں موبی ۔ نبی کریم علیہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کیوں مجبوب رکھتی ہوں۔ حضور علیہ نے فر مایا کہ عائشہ (رضی اللہ عنہا) کے ساتھ خبیا ۔ مسلم شریف)

یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ، سیدہ عاکثہ صریقہ رضی اللہ عنہا کا احرّ ام ام المؤمنین ہونے کی بناء پر لاز ماکرتی تھیں اور اس کی حضور علیاتھ نے انھیں تاکید کررکھی تھی۔ ارشا دنیوی ہوا کہ عاکثہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ محبت اور عمدہ سلوک قائم رکھنا۔ نبی کریم علیاتھ جس کومحبوب جانیں اُس کومحبوب ہی رکھنا جیا ہیں۔

### سيده فاطمه زبرارضى الله عنهاعورتول كاجماع مين:

ایک دن مہاجرین وانصار کی خوا تین ایک جگہ جمع ہوئیں تو انہوں نے التجا کی کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا بھی اس اجتاع میں شرکت فرما ئیں ، چونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس مجلس میں جانے کے لئے مناسب لباس نہیں تھا اس لئے انہوں نے وہاں جاتے میں تامل وتو قف سے کام لیا۔حضور علیقے نے فرمایا ، بیٹی جاؤ، ہمارا طریقہ دوسروں کو ناامید کرنا نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس مجنس میں تشریف لے گئیں۔ \* ب واپس اپنے تجرہ میں انشریف لائیں تو (مناسب لباس نہ ہونے پر) تاسف فر مایا۔ حضور علیا نے کے موال کہ مجمع سے ایک عورت در بار رسالت عورت کوطلب کیا جائے تا کہ مجمع کا حال بیان پوچھا جائے، چنا نچہ ایک عورت در بار رسالت میں حاضر ہوئی اوراس مجلس کا حال بیان کرتے ہوئے کہنے تکی جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس مجمع میں تشریف لائیں تو اُن کے لباس فاخرہ سے سب عورتیں سششدررہ کئیں اورا یک دوسری کو مجمع میں تشریف لائیں تو اُن کے لباس فاخرہ سے سب عورتیں سششدررہ کئیں اورا یک دوسری کو کہا ہے دیں تھیں، اے اللہ عنہائے کہا، کہری تھیں، اے اللہ علیات کہا ہے کہاں ہوجاتی، آپ نے دوسری اللہ علیات کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہائے کہا، میارسول اللہ علیات کے کہرے کیوں نظر نہیں آئے تا کہ میں بھی شاد مان ہوجاتی، آپ نے فرایا: ان کپڑوں کی زیبائش اسی لئے تھی کہوہ تنہا رے زیب تن تھے۔ (شواہد النہ ق)

### سيده بتول ايك يهودي كي شادي مين:

ای طرح کا ایک واقعہ ہے ہی ہے کہ ایک یہودن کی شادی ہوئی اوروہ بہت بالدار شی سادی شادی شی عورتوں کو بُلا یا وہ نہا بت فاخرہ لباس پہن کرآ کیں بھر وہ سب کہنے لگیں کہ ہم محمصطفا علیقہ کی صاحبر ادی کو اور اُن کی حالت فقر کو دیکھنا چاہتی یں ۔ چنا نچہ انہوں نے سیدہ فاطمہ سلام الشعلیما کو بُلا بھیجا۔ استے شی جر سُل علیہ السلام جنت سے ایک جوڑ الیکر حاضر ہوئے ۔ سیدہ فاطمہ رضی الشعنہا نے اس کو پہنا اور اُن یہود یوں کے درمیان جا بیٹھیں ۔ جب یہودی عورتوں نے لباس دیکھا تو مشتدررہ کئیں یہود یوں کے درمیان جا بیٹھیں ۔ جب یہودی عورتوں نے لباس دیکھا تو مشتدررہ کئیں اور پوچھے لگیس من ایس ایک ایک تھذا یا فاطمہ اے فاطمہ بیآ پ کو الدما جد فقالت من ایس ایک ایک تا جات میں جبر شیل فرمایا جبر کیل سے ، جر سُل کہاں سے لاے؟ فقالت من اجب نہ اللہ وان میں ان میں اللہ کہنگیں ہم گوائی دیتیں ہیں کہ الشراف کی معود نہیں اور تھ عقالیہ اللہ وان میں دسول اللہ کہنگیں ہم گوائی دیتیں ہیں کہ الشراف کی معود نہیں اور تھ عقالیہ اللہ اللہ وان میں دسول اللہ کہنگیں ہم گوائی دیتیں ہیں کہ الشراف کی معود نہیں اور تھ عقالیہ اللہ کے سے رسول ہیں۔

ان میں ہے جس عورت کا شوہر مسلمان ہوگیا وہ اُس کے پاس رہی اور جس نے اسلام قبولی نہ کیا اُس کی بیوی نے کسی اور سے نکاح کرلیا۔ (نزہمتہ المجالس)

### غروهُ أحد مل خدمات:

غزوہ احداسلام کے مشہورغزوات میں سے ایک ہے کفار کی طرف سے اہل اسلام پر انجام دیے ایک زبردست جملہ تھا جس میں مسلمان مجاہدین نے بڑے مجاہدا نہ کارتا ہے تر انجام دیے اور اس کے سخت ترین مراحل میں مسلمان خوا تین نے بھی بڑی خدمات سرانجام دیں، چنا نچہام المحومنین سیدہ عا کشرصدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام سبط رضی اللہ عنہا وریگرخوا تین اسلام نے مجاہدین کو مدد پہنچانے میں بڑا کر دار اوا کیا۔غزوہ احد میں سرور عالم علیقے شدید زخی ہو گئے اور آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہوگئی مدید منورہ میں بینچری تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا چند دوسری خوا تین کے ہمراہ باویدہ گریاں میدان احد میں پہنچیں، حضور نبی کریم علیقے کو زندہ وسلامت و کھر کرجان میں جان آئی کیکن حضور علیقے کواس حالت میں دیکھر کر سخت غزوہ ہو کئیں۔ جب نبی کریم علیقے کے دندان مبارک کو زخم پہنچ تو سیدنا علی مرتضی سخت غزوہ ہو کئیں۔ جب نبی کریم علیقے کے دندان مبارک کو زخم پہنچ تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہا بحضور علیقے کے زخوں کو صاف کرنے لکیں۔ جب خون نہیں رکا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا برحضور علیقے کے زخوں کو صاف کرنے لکیں۔ جب خون نہیں رکا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک چڑائی کے کلوے کو طاکراس کی را کھ زخم پر ڈال دی تو خون رک گیا۔ ( بخاری شریف)

## قربانی کے موقع پر حاضری:

ابوسعیدالخدری رضی الله عنه ایک صحابی بین اُن سے مروی ہے کہ قربانی کرنے کا موقعہ تھا اس موقع پرحضور نبی کریم علیہ نے اپنی صاحبز ادی فاطمہ رضی الله عنها کوفر مایا کہ تم اپنی قربانی کے ذرئے کے وقت اس کے پاس کھڑی رہواوراً س کودیکھو، ساتھ ہی فربایا کہ قربانی کے خون کے ہر قطرہ کے بدلے تمہارے گناہ معاف ہوتے بیں تو اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وض کیا کہ یا رسول الله علیہ کیا یہ مسلاصرف ہمارے لئے خاص فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وض کیا کہ یا رسول الله علیہ کیا یہ مسلاصرف ہمارے لئے خاص ہما اور تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔ حضور علیہ نے فرمایا ہمارے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔ حضور علیہ نے فرمایا ہمارے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔ حضور علیہ نے فرمایا ہمارے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔ حضور علیہ نہاں کیا کہ کے اور الفتح الربانی)

قربانی کے موقع پر موجود ہونا ایک متنقل ثواب کی چیز ہے جذبہ اخلاص کے ساتھ یہ منظر دیکھنا موجب اجروثواب ہے اور مسلمانوں کے گنا ہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے یہ چیزیں روایت ہذاہے تابت ہوتی ہیں۔

#### ميت والول كي تعزيت:

حفرت عبداللہ ابن عمروا بن العاص رضی اللہ عنہم ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ اللہ عنہ ماری میت کو ڈن کرنے کے لئے گئے۔ جب ہم دفن سے فارغ ہوکر، واپس ہوتے ہوئے واپس ہوتے ہوئے دہ سیدہ ہوتے ہوئے دہ سیدہ ماری حضور علیہ کے گھر کے قریب پہنچ تو سامنے سے ایک عورت آرہی تھی وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں ۔حضور علیہ بنے نان سے بوچھا کہ اپنے گھر سے باہر کس کام کے لئے گئی تھیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں گھر والوں کے ہاں کسی کی وفات ہوگئی ہے اس کی تعزیت کے لئے میں اُن کے ہاں گئی تھی اور تعزیت کی ہا وراُن کے میت کے حق میں کلمات ترجم اوا کئے ہیں۔ (سنن ابی واؤد)

معلوم ہوا کہ اہل میت کے ہاں جا کرتعزیت کرنا اور میت کے لئے وُعائیہ کلمات کہنا چائز ہے اس طریقہ سے میت والوں کی خاطر داری ہوتی ہے اور تسکین خاطر کی صورت پیدا ہوتی ہے اور معاشرہ میں باہمی تعلقات بہتر رہتے ہیں جو اجروثواب کے حصول کا باعث بنتے ہیں۔

## شائل وخصائل، فضائل ومناقب

#### انسانی حور:

امام نسائی رحمة الله علیہ نے حدیث شریف بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا اِنَّ اِبُسنَدِی فَساطِمَةَ حَوُرَاءُ آدَمِیَّةٌ لَمْ تَحِصْ وَلَمْ مَطُمُتُ میری یہ بیمی فاطمہ (رضی الله عنها) حورآ دمیہ (انسانی حور) اور چیض ونفاس سے یاک ہے۔ (شرف المؤبد) سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حیض ونفاس سے پاک ہیں۔ (مدارج العوب ہے) اسی لئے اُن کوزہرا، بتول، فاطمہ کہتے ہیں۔زہرا کے معنٰی جنت کی کلی، فاطمہ اور بتول کے معنٰی ہیں دُنیامیں ہوتے ہوئے دُنیاسے بِقْعلق۔

بتول و فاطمہ زہرالقب اس واسطے پایا کہ دُنیا میں رہیں اور دیں پہتہ جنت کی تکہت کا۔ حضور نبی کریم علیہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے جم کوسونگھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جھے اُن سے جنت کی خوشبوا تی ہے۔ (مبسوط)

### جسم كاحصه:

حفرت مور بن محرمه رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا: فَاطِمَةُ بِضُعَةٌ مِنِی فَمَنْ أَغُضَبَهَا أَغُضَبَنِی (بخاری) فاطمہ میرے جم کا حصہ ہے جس نے اُسے ناراض کیا اُس نے جھے غضبناک کیا۔

مُوا ہب لدنیہ میں ہے کہ سیدعالم عَلِی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بیضُعَةً مِنِی فرمایا ہے بینی میرے گوشت کا نکٹرا۔اس سے امام ہیلی نے استدلال کیا ہے کہ چونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدعالم عَلِی ہے جہم کا حصہ ہیں اسی لئے آپ کی ثنان میں گستاخی کفرہے۔ حضور نبی کریم عَلِی ہے اپنی عظیم بیٹی سے بے بناہ محبت فرماتے تھے کہ اُن کی تکلیف کواپئی

تکلیف اور اُن کے رخ کو اپنارنی بتارہ ہیں اور اپنے جسم کا حصر قرار دے رہے ہیں۔ تکلیف اور اُن کے رخ کو اپنارنی بتارہے ہیں اور اپنے جسم کا حصر قرار دے رہے ہیں۔

محدثین و تحققین کا بیاستدلال کہ سیدہ فاطمہ رسول مقبول علیہ کے جسم کا نکٹرا ہیں لہذا اس چیز کے پیش نظر کسی عورت کوسیدہ پر نصلیات نہیں دی جاسکتی۔ بیابیا نا قابل تر وید ثبوت ہے جس کی حقیقت کوشلیم کئے بغیر جارہ نہیں۔

امام اہلسنت اعلیٰ جضرت فاصل ہریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں:

اس بتول جگر پارهٔ مصطف نیمله آرائے عفت پدلا کھوں سلام سیدہ، زاہدہ، طیب، طاہرہ جان احمد کی راحت پدلا کھوں سلام

#### افضلیت:

روایت ہے جہتے بن عمیر سے فرماتے ہیں کہ ش اپنی پھوپھی کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا، بیس نے پوچھا کون فض فی کر یم اللہ کو بہت پیارا تھا؟ آپ نے فرمایا فاطمہ، پھر کیا گیا کہ مَر دول بیس؟ فرمایا اُن کے خاوند (تر ندی) اَن النّاسِ کَانَ اَحَبَّ اِلَی رَسُولِ اللّهِ حَلَّی اللّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَاطِمَهُ فَیْنِلَ مِنَ الرّجَالِ قَالَتُ ذَوْجَهَا۔ (رواہ الرّفزی)

یہ سیدہ عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حق گوئی ہے آپ نے بیٹ فر مایا کہ حضور قطیقیہ کوسب سے زیادہ پیاری بیس حق تھا وہ صاف سے زیادہ پیاری بیس حق تھا وہ صاف صاف کہددیا۔اگر یہی سوال سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوتا تو آپ فرما تیس کہ حضور علیقیہ کوزیا دہ پیاری ام المؤمنین سیدہ عا کشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں پھراُن کے والد۔

معلوم ہوا کہ اُن کے دل بالکل پاک صاف تھے۔افسوس ان پر جو اُن حضرات کو ایک دوسرے کا دشمن کہتے ہیں۔ (افعة )

خیال رہے کہ محبت بہت قتم کی ہے اور محبوبیت کی نوعیتیں مختلف ہیں۔

اولا ویس سب سے زیادہ بیاری سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، بھائیوں میں سب سے زیادہ بیارے سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ ہیں، ازواج پاک میں بہت بیاری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ غرض کہ ایک عبت کے سلسلہ میں سیدہ فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا بہت بیاری ہیں، دوسرے سلسلہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہت بیاری۔ مقابلہ ایک سلسلہ کے افراد میں ہوتا ہے۔

ام المؤمنین سیدہ عا کشصدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا،حضورا نور علیقے کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے مرحبا فرمایا اور اپنیاں بٹھایا اور سیدہ کے کان میں سرگوشی فرمائی تو آپ رونے لگیں حضور علیقے نے دوبارہ ان ہے سرگوشی فرمائی تو وہ بینے لگیں۔ " یہ نے اس بات کا سب دریافت کیا تو کہنے لگیں۔

ماکفت الفشی سر رسول الله صلی الله علیه وسلم که شرسول الله علیه و الله علیه وسلم که شرسول الله علیه کا راز فاش کرنے والی نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ جب نی کریم علیہ کا دصال ہوگیا تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ نے کہی سرگوشی میں یہ فرمایا تھا کہ ہرسال جریک علیہ السلام جھے قرآن مجید کا دورایک نے کہی سرگوشی میں یہ فرمایا تھا کہ ہرسال جریک علیہ السلام جھے اس باردو بارکیا ہے اور ش جھتا ہوں میر اوقت وصال قریب آگیا ہے اور تم برے اور تم میں دویٹری اور پھر حضور علیہ نے چکے برے اہل بیت سے پہلے جھے ملوگ ۔ بیئن کر میں رویٹری اور پھر حضور علیہ نے چکے سرے الله بیت میں فرمایا: اما تد ضین ان تکونی سیدة نسآء اهل الجنة اور نسآء المؤمنین ؟

کہ تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنت کی عورتوں کی سر دار بنوگی یا یوں فر مایا کہ تمام مسلمان عورتوں کی سر دار ہوگی۔ (بخاری شریف)

یہ واقعہ آخری ایام نبوی علیہ کا ہے اس کے بعد جلد ہی حضور علیہ کا وصال ہو گیا نا۔سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت و ہزرگی جس روایت سے ٹابت ہوتی ہے وہ سیدہ ائشصد یقدرضی الله عنبا سے مروی ہے اور آپ کے ذریعے ہی اُمت کومعلوم ہو گی ہے ام نؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اُسے پوری کوشش کے ساتھ سیدہ فاطمہ رضی اللہ نہا ہے دریافت کر کے اس بات کومنظر عام پر لائی ہیں۔ نیز ان پاک دامن طیبات فرات کے باہم تعلقات اور ایک دوسرے کے ساتھ روابط آخرایا م تک عمدہ طریق ہے ائم تھان کی ہا ہمی آ مدور فت ہوتی تھی ایک دوسرے کا لحاظ اور احرّ ام اُن میں موجو دتھا۔ سیدہ امسلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علی نے سیدہ فاطمہ کی اللہ عنہا کو بلایا اُن ہے کچھ سرگوشی کی۔ آپ روئیں پھر اُن سے کچھ بات کی تو ب ہنسیں۔ پھر جب رسول اللہ علیہ نے وفات یائی تو میں نے اُن کے رونے اور نا کے ہننے نے متعلق یو چھا تو بولیں مجھے رسول اللہ علیہ نے خر دی کہ آپ وفات مائیں کے تو میں روئی، پھر جھے خر دی کہ سوا مریم بنت عمران کے جنتی عورتوں کی الاربون تو میں ہنی \_ (تر مذی)

میروا تعد حضور علیہ کی وفات کے قریب جمۃ الوداع کے سال ہوا۔حضور علیہ کواپنی وفات کی خبرتھی کہ اب قریب ہے سے علوم خسہ مین سے ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اے فاطمہ میرے اہل ہیت میں سب سے پہلے تم مجھ کوملوگی بیدوونوں با تمیں حضور علیہ نے فرما کیں۔ ان احادیث کی روشنی میں مسکایملم رسول الله علیقی بھی نکھر کرسا ہے آجمیا ۔منکرین علم نبوت کا مسلک تو بیہے کہ حضور علیہ کے کوتو دیوار کے پیچیے کا بھی علم نہیں اور مسا**ذا تکس**ب غدا كاناجائز انطباق كرتے ہوئے يوں كہتے ہيں كەرسول الله عليہ كوتوب ية بھى نہيں كه کل کیا ہوگاء آپ کوتو اپنی و فات کے زیان ومکان تک کاعلم نہیں ،لیکن حدیث مبارکہ ك يرالفاظ فاخبرنى انى اول اهل بيته اتبعه، أن كى غلط فنى ، يح قرى اور بے علمی کوآشکار کرر ہے ہیں۔ ذراغور فر مائیس کہ کتنی صاف اور واضح بات ہے اور حضور علیہ نے کس قدر طمی انداز میں فرمایا ہے کہ میرے اہل خانہ میں ہے سب ہے پہلےتم میرے پیچھے آؤگی۔ خیال رہے کہ انسان کی زندگی اللہ تعالی نے سانسوں کے حساب سے متعین فرمائی ہےاور سے بات اس کے علم وقدرت میں ہے کہ فلاں شخص دنیا میں اتنے سانس لے گا اوروہ

اپی قدرت کا ملہ ہے جس کو چاہے اور جتنا چاہے اپنے خزانہ علم سے حصہ علم عطا فرمائے۔ ذراا ندازہ لگا ئیں کہ سیدعالم علی کے بیک وقت تمام خاندان نبوت کے افراد کے انفاس حیات کوبھی گن لیا اور پھراُن کا آپس میں موازنہ کرتے ہوئے فوراْ اعلان بھی فرما دیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سانس دوسروں کی نسبت کم ہیں۔سائنس کے ہوش زُ ہاتر تی کے باوجود آج تک اس قتم کا کوئی آلہ ایجا ذہیں ہوا جوانسان کی زندگی کے سانسوں کو شارکرے بقیہ زندگی کا اندازہ لگا سکے ۔ بیعلم صرف تلمیذرحمان ،سید دوعالم علی کو بی عطا فرما ما گيا \_ منکرین علم رسول اپنے ملحدانہ نظریات پر نظر ٹانی کریں کہ وہ کس ہستی معظم کے

بارے میں یہ کہدرہے ہیں کہ آتھیں دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں علم رسول کو زید، بگر بچوں یا گلوں چو یابوں بلکہ جمیع حیوانات ہے تشبیہ دینا کا فرانہ گستاخی ہے۔ اشرف علی تھا نوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں یہی کفریہ عبارت لگی ہے علائے اہلسنت و جماعت نے اس کفریہ عبارت پر کفر کا فتو کی صاور فر مایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو دولتِ علم ویقین سے مالا مال فر مائے (آمین)

## ام المومنين سيده عا كشه صديقة رضى الله عنها كا فيصله كن ارشاد:

بہت سے محققین جن میں علامہ تقی الدین سکی ، علامہ امام جلال الدین سیوطی ، علامہ بررالدین زرکثی اور تقی الدین مقریزی شامل میں تصریح فرماتے میں فاطفطلیتها علی سائد النساء حتی السیدہ مریم کرسیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جہان کی تمام عور توں فئی کرسیدہ مریم ہے بھی افضل ہیں۔

حفرت حذیف رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشا وفر مایا: کہ اسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا جواس سے پہلے جھ پر نازل نہیں ہوا، اُس نے جھے سلام کہنے کے لئے الله رب العزت سے اون طلب کیا فبضر نسی ان فساطمة سیدة نسس آء اهل الحج نة اوراس فرشتے نے جھے بشارت دی کہ فاطمہ (سلام الله علیما) جنتی فورق کی سروار ہیں۔ (متدرک حاکم بحوالہ آل رسول علیہ )

 عورتوں اوراس امت اور مومنین کی تمام عورتوں کی سر دار ہوجائے۔

سیدنا بن عباس رض الله تعالی عنما سے روایت ہے کہ حضور نی کریم علیہ نے فرما اربع نسو ق سیدات سادات عالمهن مریم بنت عمران و آسیة بند مزاحم و خدیجة بنت خویلد و فاطمة بنت محمد و افضلهن عالما فاطمة چار عورتس این این زمانے کے سادات کی سردار ہیں اوروہ یہ ہیں مریم برت عمران ، آسیہ بنتِ مزاحم ، خد بجة بنتِ خویلد اور فاطمہ بنت گھ (رضی الله عنهن ) اور اُن شر

ے زمانے کے کجا ظ سے سب ہے افضل فاطمہ ہیں۔ (ذ خابر عقبیٰ) سیدہ خدیجۃ ،سیدۃ عا ئشہ،سیدہ بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہیں میں کون افضل ہے؟ اس

بات میں علاء و محققیل کے ما مین اختلاف پایا جاتا ہے اور بھرام المؤمنین سیدہ خد بجہ اور سیدہ عا نشرصد یقدرضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ اُن میں ہے کون افضل ہے ۔ بعض علاء نے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضور علیقی کی از واج مطہرات میں سید خد بجہ الکبریٰ اور سیدہ عائشہ صد یقدرضی اللہ عنہمازیادہ فضیلت والی ہیں اور حضور نبی کریم علی فد بجہ الکبریٰ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا افضل ہیں ۔ بعض علاء نے کہا ہے کہ بیوی ہیں اور بیٹی ہونے کے سبب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا افضل ہیں کہ وہ نبی کی بیوی ہیں اور بیٹی ہونے کے باعث سیدہ فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا افضل ہیں کہ وہ نبی کی بیٹی ہیں لیعن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ولی کی زوجہ ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ولی کی زوجہ ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ولی کی زوجہ ہیں۔

روایات میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق منقول ہے کہ:

ﷺ حسنا اللہ علیقی سے اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیقی سے سا
حضور علیقے فر ماتے ہیں عائشہ (رضی اللہ عنہا) کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے تمام طعاموں پر ٹرید کی فضیلت ہے۔ (بخاری شریف)

ٹرید اُس دور میں عمرہ گوشت کے شور با میں روٹی کے مکڑوں کو ملا کر تیار کیا جاتا تھا اور بیاُس دور کی بہتر این ادر مرغوب غذائقی۔ ک نی کریم علی نے عائشہ مدیقة رضی الله عنها کوخطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ اے عائشہ (رضی الله عنها) یہ جرئیل علیہ السلام آئے ہیں اور آپ پر سلام کہتے ہیں ( بخاری شریف )

﴿ عَرُو بن العاص رضى الله عنه كہتے ہيں كہ بين نے حضور نبى كريم عليہ كى خدمت بيں عرض كيا كہ و بنديدہ ہے؟ آپ نے فرمايا: ميں عرض كيا كہ لوگوں بين ہے آپ كے ہاں كون زيادہ پسنديدہ ہے؟ آپ نے فرمايا: مائشہ (رضى اللہ عنها) \_ پھر بين نے عرض كيا: مُر دوں بين سے كون پسنديدہ ہے؟ آپ نے فرمايا عائشہ (رضى اللہ عنها) كے والد ابو بكر صديق رضى اللہ عنہ \_

ہ ابو بردہ اپنے والد ابومویٰ نے قبل کرتے ہیں کہ ہم اصحاب نبی کریم علیہ کے جاتھے کو جب کوئی بھی مشکل مسئلہ پیش آتا اور اس کے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے دریا فت کرتے تو ہمیں اس مسئلہ کاعلم اور حل عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں سے دستیاب ہوجا تا تھا۔ (مسلم شریف)

کا علامہ الزہری کہتے ہیں کہ تمام امہات المؤمنین اور تمام عورتوں کے علم کواگر جمع کیا جائے تو سیدہ کیا جائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے علم افضل ہوگا۔ (تہذیب التہذیب) عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم افضل ہوگا۔ (تہذیب التہذیب)

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مناقب وفضائل بیشتر پائے جاتے ہیں یہاں صرف چند نقل کئے ہیں۔ (تفصیل کے لئے دیکھیں ہماری کتاب 'امہات المؤمنین،)

## عقلی استثناء کا اعتبار:

سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی جسمانی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور روحانی ماؤں (دیگرامہات المؤمنین) کے ماسوا سب جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور اُن کی سیادت عام ہے اور بیا سنٹناء عقلی اور عرفی طور پر مراد ہوتا ہے اور مختاج بیان نہیں ہوتا۔

جس طرح حضرات حسنین شریفین رضی الله عنهما کوائل جنت کے جوانوں کا سر دارفر مایا گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے لیکن بہاں بھی سیادت مذا سے انبیاء علیہم السلام،خودسید دو عالم علیہ ہے۔ اور سيدنا ابو بكرصديق، سيدنا عمر فاروق، سيدنا عثمان غنى اورسيدنا على مرتضى رضى الله عنهم عقلاً وعرفاً مشتثى بين -

#### خاص جهت اور حیثیت سے افضلیت:

فیصلہ بیہ ہے کہ اولاً تو ان امور میں بحث نہ چاہیے۔ ہمارے لئے بیہ سب مقد س خوا تین مکرم محتر م اور معظم ہیں۔ سب ہمارے آقا ہیں۔ سب کی عظمتوں کے تحفظ کے لئے ہماری زندگیاں نچھاور ہونی چاہیے۔ کل قیامت میں کسی کا بھی اشارہ اور نظر کرم ہوجائے تو ہماری نجات ہوجائے اور ہم گنہگاروں کا بیڑ ایار ہوجائے۔

ان مقدس ہستیوں میں باہمی افضلت جہات سے قائم ہے اور ہرایک خاص جہت اور حیثیت کے اعتبار سے دوسروں سے ممتاز ہے مثلاً اسلام میں مشکل ترین مراحل کے وقت امتیازی خدمات کے لحاظ ہے ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا مقدم اور فائق ہیں۔ دینی علوم میں شرح وافادہ کے اعتبار سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی فائق ہیں۔ دینی علوم میں شرح وافادہ کے اعتبار سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی افضلیت واضح طور پر تابت ہے۔ شرافت اصل ونسل کے اعتبار سے سیدہ فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا کی افضلیت میں اُن کی بہنوں کے سواکوئی شریکے نہیں۔ شرافت سیا دت کے اعتبار سے سیدہ فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا سب سے افضل ہیں اور اس طریقہ سے ہرا یک کی فضیلت اپنی ایک جگرمسلم۔ ب

افغلیت بین النماء کے مسلہ بیں تو قف اختیار کرنا چاہیے ہم اپی طرف ہے کوئی فیصلہ ہیں تو قف اختیار کرنا چاہیے۔ ہماری عقیدت مندی ان فیصلہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے سپر دکرنا چاہیے۔ ہماری عقیدت مندی ان مقدس ہستیوں بیں سے ہرایک کے ساتھ اپنے اپنے مقام بیس لازم ہے۔

## حضور نبي كريم عليلة سے مشابهت:

صدیث شریف کی کتابوں میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے متعلق اُن کی سیرت اورطر زطر لین کو تحدثین اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ فاقبلت فاطمة تعشی،

مات خبطی مشینه الرسول الله عَلَیْنَ شینا لیخی سیده فاطمه رضی الله عَلَیْنَ جس وقت چلتی تھیں تو آپ کی حال ڈ ھال اپنے والدمحمر رسول الله عَلِیْنَ کے بالکل مشابہ ہوتی تھی۔ (مسلم شریف)

ترندی شریف میں یہی مضمون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس طرح مروی ہے کہ عن عائشة قالت مار أیت احدًا اشبه سمتاً ودلاً و هدیّا برسول الله عنیاللہ عنیاللہ یعنی نبی کریم علیقہ کے ساتھ قیام وقعود میں نشست و برخاست کے عادات واطوار میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ مشابہ میں نے کسی کوئیس دیکھا۔

حاصل بیہ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا طرز وطریق اخلاق شائل میں نبی کریم علیہ اللہ عنہا کے خاصلے کے اور افتی تھا السوال سس لابیہ کے محمداق تھیں (اولا دباپ کا پرتو بھس یا مشابہ ہوتی ہے) اور آپ کی گفتار رفتار اور لب واجبہ اپنے والدسیدنا محمد رسول اللہ علیہ کے بہت مطابق تھا۔

#### في من من من

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب نبی اقتدس علیا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب نبی اقتدس علیا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ اور بوسہ دیتے اور اپنے بیٹھنے کے مقام پر بٹھا لیتے سے اور جب نبی کریم علیا ہے مقام پر بٹھا لیتے سے اور جب نبی کریم علیا ہے مقام پر بٹھا لیتے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے جاتے تو احر اما سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہوجا تیں ، حضور علیا ہے کہ دست مبارک کو چوم لیتیں اور اپنی نشست پر بٹھالیتی تھیں ۔ (متدرک عاکم)

معلوم ہوا کہ شفقت فرما۔ کے لئے فرط مسرت سے قیام کرنا (کھڑا ہونا)
نی کریم علی کے کہ سنت ہاوراحز اللہ تعلیماً حضور نی کریم علی کے لئے قیام کرنا سیدہ
فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے۔ قیام تعظیمی کو بدعت وشرک قرار وینا ہے بدعقیدہ
بد باطن عناصر کی خصلت ہے جو سراسر جہالت ہے۔

تعظیما واحتراماً وست بوی کرنا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی سُنت ہے۔ والدین،علاء،مشائخین اوراسا تذہ کی تعظیماواحر امادست بوی یقیناً مستحن عمل ہے۔

### رضائے فاطمہرضی اللہ عنہارضائے اللی:

سيدناعلى مرتفنى رضى الله عند سے روايت ہے كہ حضور علي في في سيدہ فاطمہ رضى الله عنها سے مخاطب ہوكرار شاوفر مايا يافساطمة ان الله عزوجل يغضب بغضبك ويسر حسى لرضاك (فرفائر العقلى) اے فاطمہ، الله تعالى تير ے ناراض ہوجائے سے ناراض ہوتا ہے اور تير بے راضى ہوجائے سے راضى ہے۔ مطلب بيہ ہے كہا ہے فاطمہ جس سے تو خفا ہوجائے تو الله تعالى بھى اس سے خفا ہوجا تا ہے اور جس سے تو راضى ہو، الله تعالى بھى اس برراضى ہے (غضب فاطمہ، غضب خدا ہے ....رضائے فاطمہ، رضائے خدا ہے)۔

### سيده فاطمه رضى الله عنها كى رنجيد كى كاواقعه:

فتح مکہ کے بعد سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ نے ابوجہل کی بیٹی (جویریہ) کے ساتھ ذکا ح کا ارادہ کیا جب اس بات کی اطلاع سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہوئی تو سخت پر بیٹان ہوئیں اور فطری غیرت کی بناء پر غضبنا کہ ہوکراپنے والد سیدنا محمہ رسول اللہ عقبیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ساراواقعہ عرض کیا حضور عقبیہ بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اضطراب اور پر بیٹانی دیکھ کر نہایت رنجیدہ ہوئے۔ اِدھر جوریہ کے سرپرست بنی ہشام بن مغیرہ نے ایوجہل کی بیٹی جویریہ کا نکاح سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ ہے اُن کی خواہش کے مطابق کرنا چاہا اور حضور عقبیہ سے اس نکاح کی اجازت مائی حضور عقبیہ نے اجازت نہ دی آپ کواس بات کا سخت صدمہ ہوا۔ حضرت مسور رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم عقبیہ بات کا سخت صدمہ ہوا۔ حضرت مسور رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم عقبیہ ہشام بن مغیرہ کے بیٹوں نے جھے سے اجازت طلب کی اپنی بیٹی (یعنی ابوجہل بن ہشام کی بیٹی) تو میں اجازت نہ دول گا، اجازت نہ دول گا، اجازت نہ دول گا۔ البتہ اس صورت میں اجازت ویتا ہول کے علی میری بیٹی کوطلاق دیں اور اُن کی بیٹی سے نکاح کرلیں۔ فانما ابنتی بہت منی یویبنی میار ابھا ویؤ ذینی ما الذاها بیاس لئے کہ میری بیٹی میرے جم کا کاڑا ہے جوا سے شک میں ڈالٹا ہے جس بات سے میرے جم کا کاڑا ہے جوا سے شک میں ڈالٹا ہے جس بات سے اُنے دیت ہے۔ (مسلم شریف) اُسے اُنے دیت ہے۔ (مسلم شریف)

یروایت بھی حضرت موروض الشرعنے ہے کہرسول الشرعی فی فرمایا وانی لست احدم حلالا ولا احل حراما ولکن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مکانا واحدا ابدا کہ بیس کی طلال کوحرام اورحرام کوطلال نہیں کرتا، کین خدا کی قتم ، خدا کے رسول کی بیٹی اور وخمن خدا کی بیٹی ایک مکان میں جمع نہ ہوں گی۔ (مسلم شریف)

جب بیصورت پیدا ہوگئ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضور نبی کریم علیہ کے ناراضکی کے اندیشہ سے سیدناعلی مرتضٰی رضی اللہ عنہ نے ابوجہل کی بیٹی (جوریہ) سے تکاح کا ارادہ ترک کردیا، آپس بیس سلح ومصالحت ہوئی اور معاملہ ختم ہوگیا۔سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی تک پھر دوسرے تکاح کا خیال ول بیس نہ لائے۔

یہاں جو چیز روز روش کی طرح واضح ہوکرسا منے آئی وہ یہ ہے حضور علیہ کا ذیت پہنچانا ہر حال میں حرام ہے خواہ اذیت کا سبب کسی امر مباح وسُنت ہی کیوں نہ ہو، سید ناعلی مرتضٰی رضی اللہ عنہ کے لئے دوسرا تکاح کرنا اگر چہ جائز تھالیکن اس کی وجہ ہے جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کورنج ہوتا تو ظاہر ہے پھر اس کے باعث حضور علیہ کو بھی رنج ہوتا، اس لئے حضور علیہ نے اپنی بیٹی کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرنے ہے منع فر مایا۔

وضي:

جب اسلام میں ایک مخض کوچارعدو ٹکاح کرنے کی اجازت ہے تو اس ناراصلی اور رنجیدگی کی کیا دجہ ہے جوسید ناعلی مرتضای رضی اللہ عنہ کے حق میں اس اقد ام پر کی جار ہی ہے؟ ۹

#### ان توضیحات کولخوظ رکھنے سے اس کا پیاشکال رقع ہوجائے گا۔

(۱) اولاً یہ چیز ہے کہ یہ واقعہ کن ایام میں پیش آیا تھا؟ محدثین نے اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے کھاہے کہ یہ واقعہ فنج کہ (۸ہجری) کے بعد پیش آیا تھا اوران ایام میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی والدہ محتر مہیدہ خدیجۃ الکبر کی رضی اللہ عنہا تو بہت پہلے فوت ہو پیچی تھیں اور آپ کی حقیق بہن زینب ، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کہ ویجی تھیں ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا صرف اکیلی رہ گئی تھیں (فنج الباری شرح البخاری) ہو پیکی تھیں ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اس وقت سوکن کی وجہ ہے افریت اُٹھانا اور غیرت سے کڑھنا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے خم والم کی زیا دتی اور قاتی کی فراوانی کا باعث تھا۔

(۲) اسلام نے چند شرائط کے ساتھ ایک وقت میں چار ہویاں جمع کرنے کی اجازت فرمائی ہے۔ سیدناعلی مرتضٰی رضی اللہ عنہ کے اظہار خواہش کا باعث بھی بہی شرعی اجازت می حضور علی ہے۔ سیدناعلی مرتضٰی رضی اللہ عنہ کے اظہار خواہش کا باعث بھی بہی شرعی حق کے انفی نہیں فرمائی جیسا کہ آپ کے اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ میں حلال کوحرام نہیں کرتاء اور نہ ہی بیامور آپ کی ناراضگی کا باعث تھے۔ اصل وجہ بیتھی کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی وونوں ایک ساتھ سیدناعلی مرتضٰی رضی اللہ عنہ کے گھر میں نہیں رہ سمتی تھی۔ کون نہیں جانتا کہ ابوجہل اسلام کا بدترین مرتضٰی تھا اس نے قدم قدم پر حضور علی کے خالفت کی تھی اور اہل اسلام پر طرح طرح کے مظالم توڑے ہے۔

اورارشاد فرمایا که فاطمهٔ میرے جسم کا نکڑا ہے جو چیز اس کوایڈا دیتی ہے وہ میرے لئے ایڈا کا باعث بنتی ہے۔

اور مزید فر مایا کہ مجھے خوف ہے کہ فاطمہ (رضی اللہ عنہا) فطری غیرت کی وجہ سے دین کے معاملہ میں کسی آز مائش وابتلاء میں پڑے (بعنی غیرت اور غضب کی بناء پراس سے ایسی بات صا در ہو جو شریعت کے مطابق نہ ہواور شرعاصچے نہ ہو)۔ (بخاری)

(۳) حضور علیہ کوسیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دین کی رعایت پیش نظرتھی اور اُن

کی قبلی استراحت ، خاص خیال تھا آپ انھیں وہنی انتشار وکوفت اور کدورت طبعی سے پچانا چاہتے تھے اُن ایام میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے حضور علیہ کے سوا کوئی فلم علمہ رائیں اللہ عنہا کے لئے حضور علیہ کے سوا کوئی مونس نہیں تھا جس کی طرف رجوع محمکسار گھر والوں میں سے نہیں رہا تھا اور ایسا کوئی مونس نہیں تھا جس کی طرف رجوع کر کے آپ اپنی طبعی پریٹانی زائل کر سکیس والدہ اور بہنیں کیے بعد دیگرے اس دارِ فانی سے آخرت کی طرف رخصت ہو چکی تھیں ۔ ان حالات میں حضور علیہ کا اُن کی رعایت خاطر فرمانا نہایت اہم تھا جس کا حضور علیہ نے اہتمام فرمایا۔

اسلام میں بعض ایسے مسائل پائے جاتے ہیں جن کا تعلق نی کریم علیہ کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہوتا ہے اہل علم کے زد دیک اُن چیز وں کوخصوصیات نبوی علیہ سے القدس کے ساتھ خاص ہوتا ہے اہل علم کے زد دیک اُن چیز وں کوخصوصیات نبوی علیہ کے تعبیر کیا جا تا ہے مثلاً حضور علیہ کا چارعورتوں سے زائد کے ساتھ نکاح کرنا اور نبی کریم علیہ کی منکوحہ از واج کے ساتھ حضور انور علیہ کے انقال کے بعد کسی کے لئے نکاح جا نززنہ ہونا وغیرہ ۔ اسی طرح حضور علیہ کی صاحبز ادبوں کے ساتھ نکاح کی موجودگی میں کسی موجودگی میں کسی دوسری عورت کو نکاح میں نہ لینا بھی خصائص نبوی علیہ میں شار کیا جا تا ہے۔

علامہ سیوطی نے اپنی تھنیف الخصائص الکبری میں ابن تجرک حوالہ کے ساتھ لکھا ہے کہ لایبعد ان یکون خصائصہ صلی الله علیه وسلم منع التزوج علی بناتہ یعنی یہ چیزیں کچھ بعید نہیں کہ حضور علیلہ کی صاجز او یوں کے نکاح پرکی دوسرے نکاح کا عدم جواز حضور علیلہ کے خصائص میں ہے ہو۔

کہ چار عدد تکاح تک کے جواز کا جو شرع مسئلہ ہے اس سے حضور علیہ کی صاحبزاد یوں کے نکاح کا مسئلہ الگ حیثیت کا حامل ہے اور عام قاعدہ ہے جداگا نہ ہے۔

ہے حضور جلیہ کی صاحبزاد یوں کے فطری اور طبعی رتجانات کی رعایت کی گئی ہے تا کہوہ سوکنوں کے ساتھ غیرت کی پریٹانیوں میں مبتلانہ ہوں اور دین کے اعتبار سے فتنہ میں پڑنے سے محفوظ رہیں۔ اس حکمت ومصلحت کی بناء پر حضور علیہ کی صاحبزاد یوں کے ساتھ اُن کے دامادوں یعنی حضرت ابوالعاص بن رہتے ، سیدتا عثان غنی رضی اللہ عنہمانے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا بلکہ دوسرا نکاح کرنے کا قصد ہی نہ کیا۔

ہے۔ پہلی ہوسکتا ہے کہ حضور علیہ کا پنی بیٹیوں پرسوکن آنے کو منع کرنا صرف اپنی بیٹیوں کی خاطر نہ ہو بلکہ ان کی آئندہ ہونے والی سوکنوں کے اپنے ایمانی تحفظ کے لئے ہو۔ سوکنیں جب بھی آپی بلی البحق ہیں تو ایک دوسری کے خاوند یا سسسر ال کو بُر انہیں اہمیں ۔ شعلہ عمّا ب اُٹھمّا ہے تو ایک دوسری کے میکے والوں کے خلاف ۔ مثلاً سیدہ فاطمہ کی اللہ عنہا سے اگر کہیں ابوجہل کی بُر ائی بیس جملہ نگل جائے اور اُن کی سوکن اسی جذبہ کا اللہ عنہا سے اگر کہیں ابوجہل کی بُر ائی بیس جملہ نگل جائے اور اُن کی سوکن اسی جذبہ رقابت بیس سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے والدین کے متعلق کچھ بو جھ جی بیس رکھ لے تو کیا اس سے پورا ایمان معرض خطر میں نہ آجائے گا؟ یقیناً ایمان خطرے بیس پڑجائے گا ، اسی لئے حضور علیہ نے اپنی بیٹی پرسوکن نہ آجائے وی کہیں اس جذبہ رقابت بیس وہ خالون ایس سے بورا ایمان کو بی نہ کھو بیٹھے۔ حضور علیہ کے بارے بیس جس دل بیس بو جھ ہوا ہے اپنی بیٹی پرسوکن نہ آئے دی کہیں اس جذبہ رقابت بیس بو جھ ہوا ہے کہی قلب مسلم نہیں کہا جا سکا۔

### سيره فاطمهرضي الله عنها كے لئے ميران محشر ميں ندا:

سيدنا مولاعلى كرم الله وجهد الدوايت بفرات بين كدرسول مكرم علي كوفرات موسيات اذا كان يوم القيامة نادئ مناد من وراء الحجاب يا اهل الجمع غضوا ابصاركم عن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم حتى تمرد (متدرك)

جب قیامت کا دن ہوگا تو پردے ہے منادی ندا دے گا: اے اہلِ محشر فاطمہ بنت محمد علیقے ہے اپنی نگا ہوں ہے نیچی رکھو، یہاں تک کہ وہ گزرجا ئیں۔

جناب الوبكرن الغيلانيات من سيرتا الوالوب رض الشرعند سے بيان كيا ہے كه رسول كريم عليه فرمايا اذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش يا اهل الجمع نكسوا رء وسكم وغضوا ابصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد على صراط فتمر مع سبعين الف جارية من الحور العين كر البرق - (صواعق محرق، كز العمال ، الخصائص الكبرئ)

جب قیامت کا دن ہوگا تو عرش کے دویطنوں (درمیانی، اندرونی حصہ) ہے ایک
پکارنے والا پکارے گا کہ اے لوگو! فاطمہ بنت محمد علیق کے بل صراط کے گزرنے تک اپ
سروں کو جھکائے رکھواور نگا ہوں کو نیجی رکھو۔ آپ بل صراط ہے سرتر ہزار کنیزوں کے ساتھ جو
موثی آتھوں والی حوروں میں ہے ہوں گی، بکل کے کوندے کی طرح ( لیعنی برق رفتاری ہے )
گزرجا کیں گی۔

خیال رہے کہ بیسیدہ بتول شہرادی رسول کے پردے کا اہتمام ہے کہ قیامت کے دن بھی کمی کوآپ کی صورت دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ رب العزت کی طرف سے یہ آپ کی پردہ داری کا انعام ہے کہ میدان محشر میں جمع ہونے والوں کو نگاہیں بنجی کرنے کا حکم بارگا واید دی سے دیا جارہا ہے اور پھر بیاعز از بھی سیدہ بتول ہی کا ہوگا کہ حوریں جنت کے محلات دباغات چھور کرمیدان محشر میں آپ کے استقبال کے لئے آئیں ہوں گی اور سے عمل بھی قابل توجہ ہے کہ آپ کے اطراف ستر ہزار حوروں کا جھڑمٹ ہونے کے باوجود تمام اہل محشر کو نگاہیں جھکانے کا حکم دیا جائے گا۔

### سيده فاطمه رضى الله عنها كاجنت مين داخله:

حضرت الوہریہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور نی کریم علی اللہ عنہ مال من مدخل الجنة و لافخر جنت میں داخل ہونے والوں میں ہے میں سب سے پہلے ہوں اور (اس بات پر) کوئی فخر نہیں وانسا شافع واول مشد مشفع و لافخر میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلا شفاعت تری شفاعت قبول کی جائے گی اور اس پرکوئی فخر نہیں ۔ و انسا بیدی لواء الحمد میری شفاعت قبول کی جائے گی اور اس پرکوئی فخر نہیں ۔ و انسا بیدی لواء الحمد یوم القیامة و لافخر اور قیامت کے دن لوائے ہم میر میں ہوگا اور اس بات پر بھی کئی فخر نہیں ۔ و انسا سید ولد آدم یوم القیامة و لافخر اور قیامت کے دن اور آدم کا سردار ہوں گا اور اس پر بھی کوئی فخر نہیں ۔ و اول اور قیامت کے دن میں تمام اولا د آدم کا سردار ہوں گا اور اس پر بھی کوئی فخر نہیں ۔ و اول شد خص ید خل الد بنة فاطمة بنت محمد و مثلها فی هذه الامة مثل شخص ید خل الد بنة فاطمة بنت محمد و مثلها فی هذه الامة مثل

مديم في بنى اسدائيل اور (مير عابعد) سب سے پہلے جوذات جنت ميں داخل ہوگي وہ فاطمہ (رضى الله عنها) بنت محمد (عليقة) ہا اور اس اُمت ميں اُن كى مثال الى ہے جيسے حضرت مريم كى مثال بنى اسرائيل ميں ہے۔ (دلائل النبوة)

### حضور علي كسيره فاطمهرضي الله عنها كووصيت:

سید عالم علی نے آخری اوقات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کومتعددوصایا فرمائی تھیں اُن میں ہے ایک خصوصی وصیت 'ماتم' ہے منع کرنے کے متعلق تھی کہ میرے وصال پرکسی قتم کا مروجہ ماتم نہ کیا جائے۔

حضور علی نے اس وصیت میں مروجہ ماتم کے جمیع اقسام (چرہ نوچنا اور بیٹینا، بال کھولنا، واویلا کرنا، بین کرنا اور نوچہ کرنا وغیرہ) سے تاکیداً منع فرمایا ہے گویا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وساطت سے تمام اُمت کو بیوصیت فرمادی گئی ہے کہ جینے بھی اہم مصائب مومن کو پیش آئیں اُن میں صبر اور استفامت پررہے اور بے صبری کے ہمہ اقسام سے اجتناب کرئے۔

## انقال نبوى عَيْنَةً برِسيده فاطمه رضى الله عنها كااظهارِمُ:

سید عالم علی کے آخری ایام میں نبی اقدس علی کے اولا دہیں سے صرف ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی زندہ موجود تھیں باتی تمام اولا دقبل ازیں فوت ہو چکی تھی۔ نبی کریم علی پہلے پر بیاری کا غلبہ تھا جب مرض شدت اختیار کرگیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر بیتانی کے عالم میں کہنے لکیس کہ واکد ب اباہ افسوس ہمارے والد محترم کی تکلیف۔ اس وقت حضور نبی کریم علی نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارے والد پرکوئی تکلیف نہیں۔ پھر حضور علی کا ارتحال ہوگیا اور آپ وار فائی سے دارِ باتی کی طرف انتقال فرما گئے۔ السام حسلی علی محمد و علی الل

حضور علیہ کا وصال اُمت کے لئے مصیبت عظمیٰ تھا اور اس چیز کا رنج والم تمام اہل اسلام کے لئے نا قابل برداشت صدمہ تھا۔حضور علیہ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن تمام اقرباء اورتمام صحابه كرام رضى الله عنهم پر د مشت اور پریشانی کی کیفیت طاری تھی۔ جب • سرور دوعالم عليقة كاوصال بواتوبيسيده فاطمه رضى الله عنها كے لئے طبعی طور پرايک مشكل دور تها\_سيده فاطمه رضى الله عنهاكي والده ماجده ام المؤمنين سيده خديجة الكبري رضي الله عنها أن ک نوعمری میں ہی فوت ہو چکی تھیں اور بہنیں بھی حضور علیہ کے عہد مبارک میں فوت ہو گئیں۔ اس کے بعد خود حضور علیہ کا وصال اُن کے لئے ایک عظیم صدمہ تھا اس میں سیدہ فاطمہ رضی الله عنهان برے صروات تقلال سے كام ليا۔ جب سيد عالم علي كا وصال مبارك بواتوسيده زبراسلام الشعليهانة نهايت وكه كساته سارشا وفرمايا: والبتساه الى جبريل انعاه ا عمر اتاجان من جرئيل سے فرياد كرتى موں واابتاه من دب ادناه ا مرےباباآپاپ الله تعالی کس قدرقریب ہیں وا ابتاه جنة الفردوس ماواہ اے میرے اتا جان آپ کی جگہ جنت الفردوس ہے وا ابتیاہ اجباب ربّا دُعاہ (سنن ابن ماجب) اے میرے بابا آپ نے اللہ تعالیٰ کے بُلا وے کو قبول کرلیا ہے۔

حضرت ٹابت رضی اللہ عنہ جب اس حدیث کو بیان کرتے تو اس قدر روئے کہ آپ کی پسلیاں ایک دوسری پر چڑھ جا تیں۔

اس کے بعد حضور نبی کریم علی کے گف دفن اور جنازہ کے مراحل گررے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جرہ مبارکہ میں حضور علیہ فن ہوئے۔ آپ کے دفن کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہا والیس ہوئے۔ حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ سے سیدہ فاظمہ رضی اللہ عنہا دریا فت فر مانے لگیس اور ازراق محمر وافسوس سوال کیا کہ: یاانس ! اطابت انفسکم ان تحقوا علی رسول الله غلیہ الدراب (ابخاری) یعنی ایانس (رضی اللہ عنہ کا منہ کے حضور علیہ کے جم مبارک پرمٹی ڈالناتم لوگوں کو س طرح اچھا معلوم ہوا؟ اور کس طرح تم نے حضور علیہ کے جم مبارک پرمٹی ڈالنا کوارہ کرلیا۔

(مكلوة شريف بابوفاة الني عليه) انالله وانا اليه راجعون

#### وصال نبوى علي كالعدسيده فاطمدرضى الله عنها كامالى مطالبه:

حضور نبی کریم علی کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔

ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ منتخب ہونے پر اکا بربنی ہاشم سمیت جمہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اتفاق کیا اور آپ خلیفہ کے فرائف سرانجام دینے گئے۔ خلیفہ وقت ہی ، بخگانہ نماز مبحد نبوی علیہ ہیں پڑھایا کرتے اور مدینہ منورہ کے تمام صحابہ کرام بنی ہاشم سمیت اُن کی اقتداء میں نماز پڑھے۔ جمہ او بودیگر اجتماعات بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے انتظام کے تحت منعقد ہوتے تھے اور اُمت کے مسائل اور تنازعات کے مضابحی خلیفہ رسول کے فرمان کے مطابق ہوتے تھے۔

حضور نی کریم علی کے وصال کے بعد حضور علی کی میراث کا مسلہ پیش ہوا۔ فدک ایک موضع تھا جوحضور علی نے بعض لوگوں کواس شرط پر دے رکھا تھا کہ جو پیدا وار ہونصف وہ رکھیں اور نصف حضور علی ہو کہ جو پیدا وار ہونصف وہ رکھیں اور نصف حضور علی ہو کہ لیے دیا کریں ۔حضور علی ہو سے جی سے چھا ہے اہل وعیال کے خرچ کے لئے رکھ لیتے اور باتی مسافروں اور مساکیوں پر صرف کر ویتے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بعض لوگوں نے بتایا کہ فدک نبی کریم علی کی ذاتی ملک تھا اور آپ اس کی وارث ہیں، چنا نچہ انھوں نے خلیفہ اول سید نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت ہیں نما کی حقوق نما کا مطالبہ پیش کیا کہ اموال مدینہ اموال فدک ، اور خس خیبر، وغیرہ سے ہمیں ہما راحق بطور میراث میرا ہے وہ مال اب ہمیں بطور میراث فئے جس سے ہمیں عہد نبوی علی ہیں حصہ ماتا رہا ہے وہ مال اب ہمیں بطور میراث طفئ جا

اس کے جواب علی سیدنا ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم علی کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم علی کے اس فرمان کی طرف توجہ ولائی جس میں نبی کریم علی کے اس فرمان کی طرف توجہ ولائی جس میں نبی کریم علی کے اس فرمان کے انہاء کی نسب مدان میں انہیاء کی نسب مدان میں انہیاء کی مسا

جماعت ہیں، ہماری وراثت نہیں چلتی بلکہ جو کچھ ہم چھوڑ جا کیں وہ صدقہ ہوتا ہے (اوراللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلمانوں کے لئے وقف ہوتا ہے)۔

البنتہ آپ حضرات کو جو حق ان اموال سے نبی کریم علی ہے دور ش ملیا تھا وہ برستور دیا جائے گا اور اس ش ہم کمی قتم کا تغیر و تبدل نہیں کریں گے۔اہل بیت اطہار اب بھی اسی طرح استفادہ کرتے رہیں گے۔

سیدنا صدیق اکبررضی الله عند نے اس موقع پرفر مایا کہ الله کی قتم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جمارے نبی کریم علیقتے کی قرابت داری جھے اپنی قرابت داری سے بہت زیادہ عزیز ہے اور حضور علیقتے کے اقرباء اور اعزہ کا لحاظ مجھے اپنے اقربا سے زیادہ کمحوظ ہے۔ ( بخاری شریف باب مناقب قرابت رسول اللہ علیقے)

مختفرید کہ مالی حق آپ کا ادا کیا جاتا رہے گالیکن مال میں وراثت جاری نہیں ہوگ۔ اس مطالبہ میراث کے تسلی بخش جواب حاصل ہونے پرسیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش ہوگئیں اور پھر پوری زندگی آپ نے مطالبہ کونہیں پیش کیا۔

#### سيده فاطمه رضى الله عنهاكى امامه رضى الله عنها كحق ميس وصيت:

سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہانے اپنے آخری ایام میں سیدناعلی مرتفنی رضی اللہ عنہ کوائی بھانجی سے متعلق وصیت فرمائی کہ میرے بعد آپ نکاح کرنا چاہیں تو میری بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی امامہ رضی اللہ عنہا بنت ابی العاص رضی اللہ عنہ کو نکاح میں لے لینا۔ (سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے حالات میں اس پر کھھا جاچکا ہے)

### سيده فاطمه رضى الله عنهاكى روايات:

سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے کتب احادیث میں اٹھارہ حدیثیں مردی ہیں اُن کے رادۃ میں سیدناعلی مرتضٰی ،سیدناحسن ،سیدناحسین ،سیدہ عا کشہ صدیقہ اور سیدہ ام سلمبدرضی اللہ تعالی عنہم جیسی جلیل القدر ہستیاں شامل ہیں۔

#### سيده فاطمهرضي الله عنهاكي مرض الوفات اورأن كي تيمار داري:

حضور نبی کریم علی کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نہا یت مغموم رہتی تخیس اور بدایام افھول نے صبر وسکون کے ساتھ پورے کئے حضور علیہ کے وصال شریف کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کبھی ہنتی نہ دیکھی گئیں۔ چھ اہ بعد بیار ہوئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تیار واری کے لئے فلیفہ اول سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی نوجہ محتر مداساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا تشریف لا تیں اور خدمات سرانجام دیتی تھیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تیار واری بی اساء رضی اللہ عنہا بنت عمیس کا خصوصی حصہ تھا، تیار واری کے معاملہ بیس یہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی معاونت اور المداد کرتی تھیں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آخری اوقات تک سر انجام ویا۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کہا ویا۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ ماز پر جے بچے تو سیدنا صدیق اکبراور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہا نے سیدنا علی رضی مرتضی رضی اللہ عنہ ماکہ کہا کہ نبی کریم علیات کی صاحبز اوی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کیا حال ہا ورمزاج کی کیا کیفیت ہے؟

#### وفات سيره فاطمه رضي الله عنها:

حضور نی کریم علی کے وصال کے چھاہ بعد ۳ رمضان المبارک ال ہجری منگل کی شب کوسیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئیں۔
(انا لله وانا الیه راجعون)۔ سیدناعلی مرتفی رضی اللہ عنہ فراک کورات میں دفن کیا۔
توفیت فاطمة بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم بستة اشهر و دفنها علی لیلا (حلیہ الا ولیاء)

حضور نبی کریم علی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کوخبر دی تھی کہ میرے اہلیت میں سے سب سے پہلے تم ہی مجھ ہے آ کر ملوگ، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔اس وقت سیدہ فاطمہ رضی

الله عنها كي عمر ٢٨ مال تقى \_سيده فاطمه رضى الله عنها حضور سيدعا لم عليه كي كي بلا واسطه آخرى اولا رتھیں جن کا انتقال اب ہوا۔ اُن کے بعد حضور علیہ کے کوئی بلاواسطہ اولا دباتی نہ ر ہی اور حضور سیدعا لم علیہ کے جوا کیے نشانی باتی رہ گئ تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچے گئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اندعنہا کا انقال اور ارتحال خصوصاً اس وقت کے اہلِ اسلام کے لئے ایک عظیم صدمہ تھا۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ منورہ میں موجود تھے اُن کے عم والم کی انتہاء ندر ہی اور اُن کی پر بیثانی حدے متجاوز ہوگئے۔ تمام اہل مدینداس صدمہ سے متاثر تفي خصوصاً مدينة منوره عين موجود صحابه كرام رضى الله عنهم اس صدمه كبري كي وجه سے نهايت اندوه کین تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اندوہ کیس ہونا اس وجہ ہے بھی نہایت اہم تھا كهان كے محبوب كريم عليك كى بلاواسط اولا دى تسبى نشانى اختام پذىر بهوگئ تھى اب صرف حضور علیہ کی ازواج مطہرات (امہات المؤمنین) حضور علیہ کی نشانی باتی رہ گئے تھے۔ان حالات میں سب حضرات کی خواہش تھی کہ ہم اپنے نبی اقدیں علیہ کی بیاری صاجزادی کے جنازہ میں شامل ہوں اور اس سعادت عظیٰ سے بہرہ اندوز ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بعبرا زمغرب اور قبل العشاءا نقال ہونا علاء نے ذکر کیا ہے اس مُقردت مِن جو حفرات موجود تقوه سب جمع ہوئے۔

#### يرد عكااتمام:

سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہائے اپنے مرض کے دوران حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے سوال کیا، کیا کوئی ایسا طریقہ ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص میرے جنازہ کو بھی نہ دیکھ سکے۔
یہ جھے اچھا نہیں لگتا کہ عورت کے جنازہ کو صرف اُوپر سے ایک کپڑاڈال کر (مُر دول کے جنازہ کی طرح) لے جاتے ہیں جس سے ہاتھ یا وُں کا پیتہ چل جاتا ہے۔ حضرت اساء رضی اللہ عنہائے عرض کیا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا کہ وہاں لوگ چاریائی پر درختوں کی شاخیس با تھ ھی کہ اُول کی جو سے وہ چاریائی ڈولی کی محصورت میں شاخیس با تھ ھی کہ اُولی کی محصورت میں شریل ہوجاتی ہے اور ممل پر دہ ہوجاتا ہے بھر اساء رضی اللہ عنہا نے مجور کی چند شاخیس تندیل ہوجاتی ہے اور ممل پر دہ ہوجاتا ہے بھر اساء رضی اللہ عنہا نے مجور کی چند شاخیس

لے کراس کی شکل بنا کرلائی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہانے اس پاکی نما چار پائی کود کھ کرفر مایا:
مالحسن هذا او اجمله تعدف به المدأة من الدجل (سنن کرئی بیمِق)
کیا بی اچھی اور خوب ہے (یہ پاکی نما چار پائی) جس سے ورت کومرد سے پیچا تا جا تا
ہے۔ یہ بھی فرمایا: کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو اس قتم کی ڈولی نما چار پائی تیار
کرنا اور جھے دفن کرنے کے لئے رات کے وقت جانا اور ہرگز کی دوسرے کومیرے
جنازے کی اطلاع نہ کرنا۔

سيده فاطمدرضي الله عنها كاغسل اوراساءرضي الله عنها بنت ميس كي خدمات:

سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہانے وفات سے قبل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محتر مداساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کو بیوصیت کی تھی کہ آپ جمھے بعد از وفات عسل دیں اور سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ اُن کے ساتھ معاون ہوں، چنا نچہ حسب وصیت اساء رضی اللہ عنہ اُن کے ساتھ معاونت اللہ عنہائے عسل کا انتظام کیا اور اُن کے ساتھ عسل کی معاونت اللہ عنہائے سے مثل حضور علی کے غلام ابور افع رضی اللہ عنہ کی ہوی مسلمی رضی اللہ عنہا اور ام ایمن رضی اللہ عنہا وغیر ہا۔ سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ اس سلمی رضی اللہ عنہ اس سلمی رضی اللہ عنہ اسلمی رضی اللہ عنہ اس سارے انتظام کی تگرانی کرنے والے تھے۔ (اسد الغاب)

کتب سیر بیس سیجمی آتا ہے کہ سیدہ بتول نے حضر ساماء رضی اللہ عنہا کو بیدوسیت فرمائی تھی کہ جھے علی اور آپ لل کر قبسل دیں اور میرے جزیرہ پر کسی اور کونہ بلائیں ، گر طبقات ابن سعد وغیرہ کتب بیس ہے کہ سیدہ نے قسل مبارک کی وصیت اس طرح فرمائی تھی کہام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیارتھیں اللہ عنہا بیارتھیں اللہ عنہا بیارتھیں اور سیدناعلی کرم اللہ و جہہ گھر بیس موجو ذبیس متھ تو سیدہ فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا نے جھے اور سیدناعلی کرم اللہ و جہہ گھر بیس موجو ذبیس میتھ تو سیدہ فاطمہ زہرارضی اللہ عنہا نے جھے کہا ، ای جان مجھے قسل کرا دیجئے ، چنا نچہ بیس پانی ڈالتی رہی اور آپ انچھی طرح عنسل فرماتی میرے باس میرے نے کپڑے لے آئے ، پھر آپ نے وہ نے فرماتی رہی اور آپ انجی میرے باس میرے نے کپڑے لے آئے ، پھر آپ نے وہ نے کپڑے کہا تھے ، پھر آپ نے وہ نے ایسا کہا کہا کہ کہا ، ای کہا در قرمایا ، میرے باس میرے نے کپڑے لئے اور فرمایا ، میرے باس میرے کھر کے درمان ، کھا دیجئے ، بیس نے ایسا کیڑے کہا تھے ، کپر آپ نے اور فرمایا میری جا رہائی میرے گھر کے درمان ، کھا دیجئے ، بیس نے ایسا

ی کیا، پھرآپ چار پائی پر قبلہ زُن لیٹ کئیں اور فر ما یا آئی جان اب میں وفات پاجاؤں گ ۔۔۔۔ میں نے عسل کرلیا ہے لہذا میراجہم نہ کھولا جائے۔ اس گفتگو کے بعد آپ کا وصال ہوگیا۔ پھر جب سیدناعلی رضی اللہ عنہ گھر آئے تو میں نے سارا ما جرائے ویا۔ بیٹن کرسیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قتم اب آپ کے جہم کا کوئی حصہ عسل کے لئے نہیں کھولا جائے گا۔ (طبقات ابن سعد)

مندامام احمد بن طنبل میں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی الله عنها کی حدیث موجود ہا آپ فرماتی ہیں کہ جھے سیدہ فاطمہ رضی الله عنها نے کہا یہ المّدة النّدی مَقْبُوضَة اللّائ وَقَدَد تَطَهُرُ کُ فَلَا یَکُشِفُنِی اَحَد (مندامام احمد بن طنبل) اے ای جان عنقریب میں وُنیا ہے رُخصت ہونے والی ہوں اور میں نے عسل کرلیا ہے اس لئے کوئی بھی (عسل کے لئے) میراجم نہ کھولے۔

امام ائونعیم اصفهانی نے حلیۃ الاولیاء میں روایت نقل فرمائی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے وصال کا جب وقت آیا تو انہوں نے سیدناعلی کرم اللہ وجہ کو پانی کے لئے کہا تو آپ پانی لے آئے، جس سے سیدہ نے قسل فرمایا اور اپنے کفن کے کپڑے منگائے جو پیش کردیۓ گئے، پھرآپ نے انہیں پہن لیا اور پھھ خوشبولگائی شسم احسان ان لاتکشف اذا قبضت ۔ (حلیۃ الاولیاء)

عسل سے متعلق وہی چیز سی جو پہلے ذکر کی گئی ہے یعنی حضرت اساء رضی اللہ عنہا بنت عمیس اور دیگر خواتین نے مل کر حسب قاعدہ شرعی و فات کے بعد عسل سر انجام دیا اس لئے کہ میت کے لئے اسلام کا قاعدہ شرعی بہی ہے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ عسل کے وقت صرف معاونت فر مارہے تھے ۔ حنفی فذہب کی بناء پر و فات کے بعد شوہر، یوی کو عسل نہیں دے سکتا ۔ ممکن ہے سیدنا علی مرتضی رضی بناء پر و فات کے بعد شوہر، یوی کو عسل نہیں دے سکتا ۔ ممکن ہے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ پر دہ ڈال کر حضرت اساء رضی اللہ عنہا بنت عمیس کو پانی دیتے جارہے تھے اور وہ عسل دیتی جارہی تھی اور انہوں نے کوئی اور عورت اپنے ساتھ مدد کے لئے اور وہ عشل دیتی جارہی تھی اور انہوں نے کوئی اور عورت اپنے ساتھ مدد کے لئے بلائی تھی ۔ واللہ اعلم

#### نماز جنازه اوردن:

عشل اور جبیز و تکفین کے مراحل کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جنازہ کا مرحلہ پی آیا۔حضور نبی کریم علیات اور سید ناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ کے چیاسید ناعباس رضی اللہ عنہ نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کے لئے سید ناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ سید ناسید ناعباس اوراُن کے صاحبر اورفضل بن عباس رضی اللہ عنہم قبر ش اُنر کے رات کو جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ جنازہ میں بہت کم لوگوں کو شرکت کا موقع ملا کیونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات رات کے وقت ہوئی اور سید ناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ نے وصیت کے مطابق رات ہی کو دفن کیا۔ پردہ کا بورالحاظ رکھا گیا۔ دفن میں جلدی کرنے کا شرع مسلہ ہے اس کو طور کھا گیا۔

سیدنا امام جعفر صادق رضی الله عنه سروایت ب که جب سیده فاطمه رضی الله عنه فی الله عنه منور قبیرها فی کل یوم توسیدتا علی رضی الله عنه یزور قبرها فی کل یوم توسیدتا علی مرتضی رضی الله عنه مردوز أن کی قبرشریف کی زیارت کرتے تھے۔ (نور الابصار)

## سيدناعلى مرتضى رضى الله تعالى عنه:

سیدناعلی رضی الله عنه کنام مبارک منه کامقصود، زبان کی زینت، دِل کوآ رام دیند والا اور جان کوراحت دینے والا ہے۔آپ کالقب امیر النحل، بیضته البلد، یعسوب الدین، حیدر کرار، اسد الله الغالب اورآپ کی کنیت ابوالحن، ابوتر اب ہے۔

جب آپ کی والد ہ محتر مہ کو دروز ہ شروع ہوئے تو ابوطالب آمیں بیت اللہ شریف کے اندر لے گئے ، وہاں نہایت مہولت سے زیجگی ہوئی ، اس لحاظ ہے آپ کا مقام ولا دت اندرون کعبہ کرمہ ہے (مولود کعبہ)۔ یوم ولا دت جعدہ ار جب اورسنہ عام فیل ہے۔ بچوں میں سیدنا علی مرتضٰی رضی اللہ عنہ، اورعورتوں میں سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ بچوں میں سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ

عنہا سے ملےمشر ف یہ اسلام ہوئے۔سد ناعلی مرتضٰی رضی اللہ عنہ نے خودارشا وفر ماما

ہے کہ نبی علیہ وشنبہ کومبعوث ہوئے اور میں سہ شنبہ کے دن مشرف بداسلام ہوا، صرف ایک ہی شب درمیان ہے۔

سید ناعلی مرتضی رضی الله تعالی عنده ہیں جن کی مجت ایمان کی علامت اور بغض کفر کی اللہ علامت اور بغض کفر کی اللہ علامت ہے۔ ایک روز حضور علی اللہ عنہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ ماکا ہاتھ پکڑے اور فرمائے جو بھے کو دوست رکھتا ہے وہ ان دونوں کو دوست رکھے اور ان دونوں کے ماں اور باپ کو دوست رکھتے ہی ہی جا ہے گا۔ ایک باپ کو دوست رکھتے ہی ہی ہیں ہیں میرے ساتھ رہے گا۔ ایک روز حضور نبی کریم علی تشریف فرما تھے کہ استے میں سید ناعلی رضی اللہ عنہ بشریف لائے ، حضور علی نے اُن کی دونوں آنکھوں کے بیج میں پوسر دیا۔ سید ناعباس رضی اللہ تعالی عنہ اسوقت حاضر سے عرض کئے یارسول اللہ علی کے کیا اُن کو آپ دوست رکھتے ہیں؟ حضور علی نے ارشا وفر مایا ہاں بچا میں علی کو بہت دوست رکھتا ہوں ، میں نہیں جا نا کہ مجھ سے زیادہ اُن کو اور کوئی دوست رکھتا ہوگا۔ اللہ تعالی نے ہر پنیمبر کی اولا دائس کی پشت میں رکھا ہے گرمیر کی اولا دائس کی پشت میں رکھا ہے گرمیر کی اولا دائس کی پشت میں کو عافر مائی: اللی دوست رکھتے اُس کو جوعلی کو دوست رکھتا ہے اور دغمی ہوجائے اُس کی جوعلی کو دوست رکھتا ہے اور دغمی ہوجائے اُس کی جوعلی کو دوست رکھتا ہے اور دغمی ہوجائے اُس کی جوعلی کو دوست رکھتا ہے اور دغمی ہوجائے اُس کی جوعلی کا دیکھتا ہے اور دغمی ہوجائے اُس کی جوعلی کا دیکھتا ہے اور دغمی ہوجائے اُس کی جوعلی کو دوست رکھتا ہے اور دغمی ہوجائے اُس کی جوعلی کا دیکھی

ابن عباس رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں سیدناعلی مرتفلٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کی محبت گنا ہوں کواس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ ایندھن کو۔

حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت بلال رضی الله عند ، سیدناعلی مرتضی رضی الله عند کی خربوزے مربیدے مرتضی رضی الله عند کی خربوزے حزبیدے جب ہم پہال کے مکان پرواپس ہوئے تو سیدناعلی رضی الله عندایک خربوزہ تراشے اور چھے تو وہ کروا تھا، آپ نے حضرت الله رضی الله عند ایک جمائی ، اس کو پھیرا آو میں تم کو ایک حدیث سنا تا ہوں ۔ حضو می کریم علی نے فرمایا کہ بھائی ، اس کو پھیرا آو میں عہد ہرایک آدمی اور در خت سے لیا گیا ہے جس نے اس عہد کو قبول کیا اور تمہاری محبت کو ول میں جہد ہرایک آدمی اور در خت سے لیا گیا ہے جس نے اس عہد کو قبول کیا اور تمہاری محبت کو ول میں جہدی وہ شیریں اور پاک ہوا اور جس نے تمہاری محبت کو قبول نہ کیا وہ خبیث اور

کڑوا ہوا۔ اس کے بعد سیدناعلی مرتضٰی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ یہ کڑوا خر پوز ہ اس بیل کا ٹوٹا ہواہے جس میں میری محبت نہتھی۔

# سيدناعلى مرتضى رضى الله تعالى عنه ي بغض ر كھنے والوں كى سزا:

(۱) ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں کیاد مکھا ہوں کہ قیامت قائم ہے تمام محلوق حاب دے رہی ہے پُل صراط سے گزررہی ہے بکا یک میری نظر جو پڑی تو کیا د کچھا ہوں کہ حوض کوڑ کے کنارہ لوگ جمع ہیں اور سیدنا امام حسن وسید نا امام حسین رضی اللہ عنها حوض کور کا یانی بلارہے ہیں۔ میں بھی سامنے آگیا اور عرض کیایا امام مجھے بھی یانی ديجيئ مگر مجھے يا نی نہيں دیئے ، بیل حضور علیہ کی خدمت مبارک میں حاضر ہوااور عرض کیا یارسول اللہ علیہ مجھے بیاس بے حد ہے۔سیدٹا امام حسن اورسیدٹا امام حسین رضی اللہ عنہما پانی مہیں دے رہے ہیں۔آپ نے ارشاد فرمایا تھے کو یانی کیے ملے گا، آگر چہاتو محت علی (رضی الله عنه) ہے لیکن تیرے محلّہ میں ایک وشمن علی ہے جوسید ناعلی (رضی الله عنه) کو گالیاں دیتار ہتا ہے اور تو اُس کو منع نہیں کرتا، میں نے عرض کیا، یارسول اللہ علیہ آپ جوتهم دیں حاضر ہوں۔حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا، بیرچا تو لے اور جا اُس کو مار ڈال، میں خواب میں ہی وہ چاقو لیا اور اُس مخص کو مار ڈالا۔اس کے بعد رسول اللہ علیہ کے یاس حاضر ہوا، اور عرض کیا یارسول اللہ علیہ جیسے ارشاد ہوا تھا اس کی تعمیل کردیا ہوں۔ رسول الله علية فرمايا، حسن أن كوياني دو امير المومنين سيدنا حسن رضي الله عنه مجھ كو یانی وینے، میں آپ کے وستِ مبارک سے یانی لیا مگر مجھے یا ونہیں کہ پیایانہیں،اس کے بعد نیندے بیدار ہوگیا۔ ول پر ہیب تھی، وضو کر کے نماز پڑھنے لگا۔ جب منح ہوگئی اس فخص کے گھرے رونے کی آواز آنے لگی کہ سوتے بچھونے پراُس کوکسی نے ہارڈ الا۔ پولیس آگئی، اطراف کے بےقصور پڑوسیوں کو گرفتار کرکے لے چلے، میں نے ول

میں کہا سجان اللہ، کیا خواب ہے کتنا سچاہے۔ میں اُٹھا اور حاکم اعلیٰ کے پاس گیا اور کہا کہ یہ کام تو میں نے کہا ہے اور ناحق لوگوں کو کول گرفتار کہا جاں یا ہے اور یوں اواقہ بچر بچ کہدیا۔ حاکم نے کہا جو حضور نبی کریم علیہ کے پچا زاد بھائی اور آپ کے واماد کے ساتھ باد بی کرے اُس کی بھی سزاہے۔

(۲) سیدنا امام زین العابدین رضی الله عند کے صاحبز اور فرماتے ہیں کہ اہراہیم

بن ہشام حاکم مدینہ منورہ ہر جعہ کو ہم سب اہل بیت کو منبر کے قریب جمع کرتا اور امیر
الرومنین سیدنا علی رضی الله عنہ کی شان مبارک ہیں گتا خی کیا کرتا تھا۔ ایک جعہ حسب
معمول سیدنا علی مرتفظی رضی الله تعالی عنہ کو بُر ابھلا کہ رہا تھا اور ہیں او تھی رہا تھا خواب میں
کیا و یکتا ہوں کہ آنخصرت علی ہے کی قبر مبارک شق ہوئی ، اس میں سے سفید لباس پنے
ہوئے ایک صاحب برآمد ہوئے ، انہوں نے جھے ہیا کہ اس حاکم کے کہنے ہے تہمیں
موئے ایک صاحب برآمد ہوئے ، انہوں نے جھے ہیا کہ اس حاکم کے کہنے ہے تہمیں
فریک ایک صاحب برآمد ہوئے ، انہوں نے جھے کہا کہ اس حاکم کے کہنے ہے تہمیں
فریک نہ ہونا چا ہے آئے کھولو دیکھواس کے ساتھ گیا کہا گیا ہے۔ میں نے آئے کھولی ، کیا
و کیکا ہوں کہ حاکم ، سیدنا علی مرتفظی رضی اہلہ عنہ ، کو بُر ا بھلا کہ رہا تھا کہ اچا تک وہ بد بخت

تا كے كرجام بغض مرتفىٰ يك جرعة فورد

وست ساقی فنا زہر ہلائش می وحد

حال ادام وزازي أوع است فرداروزحشر

من في داغم كهازخثم اللي چوں رہد

جونالائق سيدناعلى رضى الله عنه ك بغض ك بياله سي ايك محونث بيتا ب (يعني) سيدناعلى رضي الله عنه كوبرا البحلا كهتا ب) وه ساقى جوفنا كا پانى پلانے والا ب أس كو زهر ديكر بلاك كرويتا ب سيدناعلى رضى الله عنه بغض ركھنے والے كا آج سي حال ب كل قيامت ميں نہيں معلوم كه الله تعالى ك فضب سے كيے يك گا۔

### فارجيفرقه سے جنگ كي تفصيل:

باوجود وعیدوں کے ایک گراہ فرقہ خارجیوں کا بھی ہوا ہے ان ظالموں کوخواہ مخواہ سید باعلی مُرتضیٰ رضی اللہ عند سے عداوت ہوگئ تھی۔رسول اللہ علیقہ خارجیوں کی خرد یے

کے بہت دنوں بعد پیفر قد بنا۔ حضور علی اللہ (علی ہے ایک روز پر تقسیم فرمار ہے تھے بنی تمیم کا ایک شخص جس کا نام ذوالخویصر ہ تھا کہا یارسول اللہ (علی ہے) انصاف سے بائے ۔ آنخفرت علی ہے فرما یا افسوس اگر میں انصاف نہ کیا تو پھر کون انصاف کرے گا۔ عرض کیا گیا، اگر تھم ہوتو اُس کی گردن اُڑادی جائے۔ حضور علی ہے نے ارشاد فرما یا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اُس کی کردن اُڑادی جائے۔ حضور علی ہے نہ کہ تم اپنی نما زاور روزہ کو اُن کے نماز اور روزہ کو اُن کے نماز اور روزہ کو اُن کے نماز اور روزہ کے ساتھ اُس کے ایسے دوست جمع ہوجا نمیں گے کہتم اپنی نماز اور روزہ کو اُن کے نماز اور نفس سے سے مقابلہ کے اس کا رفک ہوئے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتی ہے۔ نہیں اُٹر کے گا ، وہ اسلام ہے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتی ہے۔ اُن کا افراک ایک ایسا ہے ہوئے جس کا رفک سیاہ اور اُس کا ایک باز وعور توں کی طرح پیتان کے مانند ہوگا اور اُس پر چند بال بھی ہوں گے جس طرح گھونس کے دُم پر ہوتے ہیں اوروہ دُنیا کے بہترین فرقہ سے مقابلہ کرے گا۔

سید ناعلی رضی اللہ عنہ کے زیانہ مبارک ہیں بیفرقہ پیدا ہوا اور آپ سے مخالفت شروع کیا، بالآخر جب نوبت جنگ کی پیچی تو سیدناعلی رضی الله عنه، سیدنا ابن عباس رضی الله عنه کو بھیج کر بہت تفہیم کرائے ، جب سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے وہ فرقنہ راضی نہ ہوا تو خود سید ناعلی رضی اللہ عنداُن کے پاس بیٹنج کرفر مائے کہ کم از کم اتنا تو کرو کہتم مجھ سے جنگ نہ کرو، میں بھی تم ہے جنگ نہیں کروں گا مگر ظالموں نے اس خوش اخلاقی کی پچھ بھی قدر نہ کی ورندا یک با دشاہ وقت کو اتنی نرمی کیا ضرورت تھی؟ الغرض ان لوگوں نے جنگ کی تیاری شروع کردی اور بیدارا ده کر لئے که سیدناعلی مرتضٰی رضی الشدعنه جب کسی دوسری جنگ میں مصروف رہیں تو اس وقت کوفہ پرحملہ کر کے کوفہ لوٹ لیسء اب تو مجبوراً سید ناعلی رضی اللہ عنہ کو بھی فو جیس لے چلنا پڑا، اس پر بھی آپ نے دو ہارہ سیدیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سیجکر فہمایش کے، کھرتو تو یہ کئے، ماباتی جنگ کے لئے آمادہ ہو گئے۔ آمادہ جنگ ہونے والوں کے لئے سیدناعلی رضی اللہ عنہ فوجیس لئے ہوئے نہروان کی طرف بڑھے۔ راہ میں ایک عبادت خانہ تھا وہاں کے پیجاری نے کہا، اےمسلمانوں کے امیر ٹھیرولٹنگر کوآ گےمت بڑھا ؤ

سیدناعلی رضی اللہ عنہ فرمائے کہتم کوعلم آسانی کا دعویٰ ہے اچھا بتلا وَ فلاں ستارہ کے سیر کی کیا کیفیت ہے۔ اس پجاری نے کہا میں نے تو آج تک ایسانا م بھی نہیں شا، اس کے بعد سیدناعلی رضی اللہ عنہ نے اور چند سوالات فرمائے کسی کا بھی جواب نہ دے سکا سیدناعلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہتم کوعلم آسانی کی پوری خبرنہیں ہے۔

اچھاز مین کی چیزوں کے متعلق بو چھتا ہوں، بتلا و تمہارے قدم کے پنچے کیا ہے۔ اس نے کہانہیں معلوم ۔ آپ نے فرمایا ایک برتن ہے اس میں اس سکہ کی اتن اشر فیاں ہیں ۔ اُس نے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا، اس جنگ میں جو پچھ ہونے والا ہے اُس کی خبر، غیب کی خبریں بتانے والے رسول عیاقتے دے چکے ہیں۔

جس طرح اس تمہارے واقعہ کی خبر دیئے ہیں ، اس طرح جضور نبی کریم علیہ ہیں۔ فر ماچکے ہیں کہ میرے لشکر کے صرف دس شخص شہید ہوں گے اور خارجیوں کے لشکر کے سب مارے جائیں گے صرف دس بچیں گے۔اس پجاری کے قدم کے ینچے کھودا گیا تو واقعی ایک برتن میں اس سکہ کی اتنی ہی اشرفیاں تکلیں جتنے آپ فر مائے تصوہ فوراً مسلمان ہوگیا۔

جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جھے سید ناعلی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی شک نہیں ہوا،
پس ہمیشہ سید ناعلی رضی اللہ عنہ کوئی پر جھتار ہالیکن خارجیوں کے مقابلہ کے وقت جھے شک
ہونے لگا تھا کہ آپ اس مقابلہ میں تن پر ہیں یا نہیں؟ کیوں کہ خارجیوں کی صور تیں نہا یہ مقدس تھیں اور وہ زاہداور نیک لوگ معلوم ہوتے تھے۔ایک روز ایک سوار آیا اور کہا کہ امیر الموثنین، مخالفین نہروان سے آگے بڑھ گئے۔سید ناعلی رضی اللہ عنہ فرمائے ' گیر ' امیر الموثنین ہوائی ہے ہوئے آیا اور کہا کہ ہوگر نہیں ہوسکتا۔ ابھی ہے با تیں ہور ہی تھیں کہ دوسرا سوار دوڑے ہوئے آیا اور کہا کہ خالفین نہروان سے آگے بڑھ گئے،سید ناعلی رضی اللہ عنہ فرمائے واللہ نہیں بڑھے۔سوار نے کہا واللہ میں اُن کو بڑھتے ہوئے و کھی آیا ہوں، سید ناعلی رضی اللہ عنہ فرمائے واللہ نہیں واللہ میں اُن کو بڑھتے ہوئے و کھی آیا ہوں، سید ناعلی رضی اللہ عنہ فرمائے واللہ نہیں کہ سے آگے کیے بڑھ جا کیں گے۔

جندب کہتے ہیں میں نے دِل میں کہا، اب مجھے موقع ہاتھ آیا ہے کہ آز ماؤں کہ سید ناعلی رضی اللہ عندا بی رائے ہے کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ ہے ہی ہوئی فتح مندی کی صبح نوراً فی مشرق سے نکلی حاجتندوں کے لئے اندھیری رات آخر ہوئی۔الغرض علی مرتضٰی رضی اللہ عنہ کو فتح ہوئی اور سیدناعلی رضی اللہ عنہ کا ارشاد بھی پورا ہوا اور سیدناعلی مرتضٰی رضی اللہ عنہ کی طرف کے صرف دس شخص شہید ہوئے باقی سب سلامت رہے اور مخالفین کے سب مارے گئے ،صرف دس اشخاص نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔

#### سيدناعلى رضى الله عنه نے فر مایا:

ذوالثدیہ (وہی شخص ہے جس کا ذکر حضور نبی کریم علی ہے کی پیشن گوئی میں اُو پر آچکا ہے ) کودھونڈ و، رسول اللہ علیہ نے خبر دی ہے کہ اس جنگ میں وہ مارا جائے گا بہت پچھ دھونڈ اگیا مگروہ نہ ملاء آپ نے فرماجاء اللہ کی شم میں جھوٹ نہیں کہتا، نہ جھے جھوٹ کہا گیا ہے۔ اس جنگ میں اُس کا مارا جانا ضروری ہے بھر دھونڈ و، دوبارہ دھونڈ اگیا تو وہ چالیس مُر دوں کے نیچے دَبا ہوا ملا سب نے دکھے لیا کہ سیدناعلی رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ کے میں اللہ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ کے سے جونا تھاوہ سب پچھ تج ہوا۔ (شہاوت نامہ مؤلفہ محدث دکن علیہ الرحمہ)

#### سيده فاطمه رضى الله عنهاكي اولاد:

سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کواپنی بہنوں پر بیخاص شرف حاصل ہے کہ وُنیا میں صرف ان ہی کی مُرِّیت چلی۔ان ہی کی اولا دامجاد، سا دات کرام کہلائی اوران ہی کی دُرِّیت حفرت جابروشی الله عند سے روایت ہے کہ رسول کرم علیہ نے فرمایا لے ل نبی ام عصبة ینتمون الیهم الا بنی فاطمة فانا ولیهما و عصبتهما ماں کے تمام بیوں کا ایک عصبہ ہوتا ہے جس کی طرف و منسوب ہوتے ہیں سوائے فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کے دونوں بیوں کے ، کیونکہ ہیں ہی اُن کا ولی ہوں اور ہیں ہی اُن کا عصب ہوں۔ (متدرک حاکم)

سیدناعر فاروق رضی الله عند سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور سیدعالم علیہ فی نے فرمایے ہیں کہ حضور سیدعالم علیہ فرمایا: ہر بچرا ہے باپ دادا ہوتے میں ماخلا ولد فاطمة فانی ابو هم و عصبتهم سوائے فاطمہ (رضی الله عنها) کے صاحر ادوں کے ، پس بے شک میں ہی اُن کا باپ ہوں اور میں ہی اُن کا عصبہ ہوں۔ (ذ فائر الحقیٰ)

عصر:

وَهُمْ الْاَقَادِ بُ مِنْ جَانِبِ اللَّهِ بَابِ كَ جَانِب صررت دارول كوعصبه

یجی وجہ ہے کہ بنو فاطمہ کواولا دِرسول کہا جاتا ہے اور اسی نسبت سے سادات کواحر ام وعقیدت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ سیدوں پر بیفرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس عظیم ترین نسبت کو ذہن میں رکھ کر اشاعت اسلام کے لئے خود کو وقف کر دیں اور ہر ایسے کام سے اجتناب کریں جو اسلام کے منافی اور باعث رسوائی مو۔ دین سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں۔ یہی کام ان کے منصب کے مطابق ہے۔

## خاتون جنت سيده فاطمه بتول سلام الله عليها كے صاحبز ادے:

- (۱) سيد ناامام حسن مجتبي رضي الله تعالى عنه
- (٢) سيدناامام حسين رضي الله تعالى عنه شهيد كربلا
- (٣) سيدنامحن رضي الله عنه جو بچپن ہي ميں فوت ہو گئے تھے

## غاتونِ جنت سيده فاطمه بتول سلام الله عليها كے صاحبز ادبال:

- (١) سيده ام كلثوم سلام الله عليها
- (٢) سيده زينب سلام الله عليها
- (٣) سيده رقيه سلام الله عليها جو بحين مين فوت هو كنين تقيل -
- (۱) سیدنا امام حسن مجتبی رضی الله عنه : آپ کی ولادت رمضان المبارک سیم بجری المید منورہ میں ہوئی۔ سید عالم علیق نے نام حسن تجویز فرمایا اور کان میں اذان دی۔ نبی کریم علیق نے ساتویں روز دومینڈ ھے عقیقہ کے ذرئ کئے اور سرکے بالوں کے برابر چاندی کا صدقہ دیا۔ سیدنا امام حسن رضی الله عنہ نے ۲۷ سال کی عمر میں رہی اللول سے 18 بجری میں وفات یائی اور سیدہ فاطمہ رضی الله عنہا کے پہلومیں وفن ہوئے۔
- (۲) سیدناام حسین رضی الله عنه: آپ شعبان سه هدینه منوره میس پیدا موسی سیدناام مسین رضی الله عنه: آپ معنوره میس پیدا موسی کی طرف سے عقیقه میس مینڈ ها ذرح کیا۔ سیدنا امام حسین رضی الله عنه کی شهادت بروز جمعه ۱۰ محرم الله جمری کومیدان کر بلامیس موئی عمر شریف اس وفت ۲۵ سال پانچ ماه تقی۔
- (۳) سیدنامحس رضی اللہ عنہ بچاپین ہی ہیں و فات پائی۔حضور علیہ نے محسن نام تجویز فرمایا، بھرفر مایا کہ ہیں نے اُن کے جو نام تجویز کئے ہیں بیر تینوں نام ہارون علیہ السلام کے نتیوں بچول کے نام ہیں ان کے ایک بچے کا نام شتر ، دوسرے کا فتیر اور تیسرے کامشتر تھا میں رجم الفوا کد ومند امام احمد) حسن ،حسین مجس اُن کا ترجمہ ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ سیدہ رقبہ رضی اللہ عنہا بنت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی میں انتقال فر مایا اس وجہ ہے بعض مؤرخین نے اُن کولکھا بھی نہیں۔

(۵) سیدہ ام کلثوم رضی الله عنها بنت علی رضی الله عنه کا پہلا نکاح امیر المؤمنین سید نا عمر بن خطاب رضی الله عنہ ہے ہوا تھا جن سے ایک صاحبز ادے حضرت زید رضی الله عنہ اورا یک صاحبز ادی سیدہ رقید رضی الله عنها پیدا ہوئیں۔

(۱) سیدہ زینب رضی اللہ عنہا بنت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اللہ عنہا ہیں ہنوں کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہائے اپنی تینوں صاحبر ادبوں کے نام اپنی حقیقی بہنوں کے نام اپنی حقیقی بہنوں کے نام کے متاز درہے۔
نام کے موافق منتخف فی مائے تا کہ ان نہنوں کی بادائے گھر میں تاز درہے۔

نام كموافق فتخب فرمائة تاكدائي بنبنول كى يادائي گھر بيس تازه دہے۔
سيدنا امام حن اورسيدنا امام حسين رضى الدّعنها كے علاوه كى سے نسل نبيس رہى۔

﴿ حضور نبى كريم عَلَيْكَ فَي سيدنا امام حن اورسيدنا امام حسين رضى الدّعنها كے بارے يس فرمايا كه اَللّهُمَّ إِنِّى اُحِبَّهُمَا فَاحبهُمَا وَاُحِبُ مَنْ يَحْبُهُمَا كاللّهُمْ اِنْ يَ اُحِبُهُمَا اللّهُمْ اِنْ يَحبُهُمَا اللّهُمْ اللهُمْ وَوَوْل سے محبت فرما او ان سے بھى محبت فرما جو ان ووتوں سے محبت ركھ انسب كمنا قب ميں بيروريث ہے انهما سيد الشباب دوتوں سے محبت ركھ انان جنت كرم دار بيں۔

کے سیدناعلی مرتفئی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سید سے مُر تک حفور نبی کریم علی کے مشابہ تھے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سید سے ینچے پنچ حضور علی کے مشابہ تھے۔ (مفکلو قشریف)

امام اہلسنت اعلیٰ حضرت فاضل ہریلوی مولا نا احمد رضا خان علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:
معدوم نہ تھا سابیہ شاہ شقلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسین
تمثیل نے اس سابیہ کے دوجھے کئے آدھے ہے حسن بنے ہیں آدھے ہے حسین
شمثیل نے اس سابیہ کے دوجھے کئے آدھے ہے حسن بنے ہیں آدھے ہے حسین
شمشیل نے اس سابیہ کے دوجھے کئے ساور فرمایا جس
نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھے محبت کی اور جس نے ان سے عداوت کی ، اس

نے جھے عداوت کی، نیز ارشا دفر مایا جس شخص نے جھے سے محبت کی اوران دونوں کے والدووالدہ سے محبت رکھی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔

دو بڑے حروبوں یں میں ہوجائے، اور سیدنا آمام مین رسی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا

الہی میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما،۔

ہے۔ ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ممبری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کا نوں نے سُنا

کہ حسین رضی اللہ عنہ بچہ ہی تھے کہ نبی کریم علیات نے ان کے دونوں کلا سُوں کو پکڑا اس

وقت حسین رضی اللہ عنہ کے قدم نبی کریم علیات کے سینہ پر تھے بھر فرمایا 'چڑھو چڑھو،

حسین رضی اللہ عنہ او پر کو چڑھتے جاتے تھے حتی کہ ان کے پاؤں نبی کریم علیات کے سینہ

پر تھے اور منہ کے برابر منہ تھا بھر فرمایا 'منہ کھولو، انہوں نے منہ کھولا تو نبی کریم علیات نے اُن

کا منہ جوم لیا اور نہ کورہ بال الفاظ خاز بان مبارک سے ارشا وفرمائے۔

## حنين كار بيد:

فعل حكمت سے خالى نہيں ہوتا۔ بيدسول ٹريک دے رہے ہيں كدمير نورچشمو!اپ میرے دل کے گلزو، آج میرے مونے مبارک کومضبوطی سے پکڑلو، کل میری اُمت کی لگام تہمیں تھامنی ہے۔کل میری اُمت کی ہدایت کا ذریعہ تہمیں بنتا ہے،میرے رسول پیہ سب پچھسکھا رہے ہیں۔اس بیارے واقعے کو یاد کرومیرے رسول مجدے میں ہیں، سیدنا امام جس پشت مبارک پرآئے اورآئے کے بعد رسول نے اپنے مجدے کوطویل کردیا۔ جب سیدناحس اُتر گئے تو بھر اُٹھایا۔۔رسول نے اس واقعے ہے سیکھایا کہاہے حن ویکھ لو مجھے تم ہے مجت ہے مگر تیری محبت نے مجھے عافل نہیں بنایا، تو میری پیٹھ پر آیا تو میرانقصان نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالٰی کا تجدہ طویل ہو گیا ، ذکرالٰہی اور تبیج ربّانی کی تعدا د بڑھ گئی \_معلوم بیر ہوا کہا ہے بچوں سے محبت کرنے والو! اگر محبت کروتو الیمی کرو کہ خدا ہے۔ '' عافل نہ ہو، خدا کا ذکر اور بڑھ جائے ، خدا کا تجدہ اور طویل ہوجائے ، شیخ وہلیل کی مت اور دَراز ہوجائے۔رسول کواپے تربیت یافتہ پراعتا دو بھروسہ ہے،اور بجھد ہے ہیں کہ لماری دُنیا ا یک طرف ہوجائے گی مگر میمیرے مشن کوچھوڑ نہیں سکتے ، میمیرے پیغام کونہیں چھوڑ سکتے اور واقعی نہیں چھوڑ ا۔حضرت غریب نواز جن کے عرس کی مقدس محفل میں ہم شریک ہو کرا نوار وتجلیات سے اپنے کو فیضیاب کرتے ہیں انھوں نے کیا پیاری بات کہی ہے:

شاه است حسین با دشاه است حسین دین باه است حسین دین بناه است حسین سرداد و در دست در دست میزید حقا که بنائے **لاالیه** است حسین

حضرات امام حسن ،امام حسین رضی الله عنهما اور اُ نظیم نیز وا قارب بهتر بین:

ابن عباس رضی الله عنه فرمات بین که ہم رسول الله علی کے ساتھ بیٹے ہوئے سے سیدہ فاطمہ زہرا رضی الله عنها روتے ہوئے تشریف لائیں حضور نبی کریم علی اللہ عنها رونے کا سیب دریافت فرمائے ، سیدہ فاطمہ رضی الله عنها نے عرض کیا حس ،حسین رضی الله عنها نے عرض کیا حس ،حسین (رضی الله عنها) بہت دیر سے گئے ہوئے بین اب تک واپس نہیں ہوئے، اس وقت سیدناعلی (رضی الله تفالی عنه ) بھی نہیں ہیں اور نہ کوئی دوسرا کہ جن کو بچوں کی حلاش کے سیدناعلی (رضی الله تفالی عنه ) بھی نہیں ہیں اور نہ کوئی دوسرا کہ جن کو بچوں کی حلاش کے سیدناعلی (رضی الله تفالی عنه ) بھی نہیں ہیں اور نہ کوئی دوسرا کہ جن کو بچوں کی حلاش کے

لئے بھیجوں ،معلوم نہیں بچے کہاں گئے ہیں حضور نی کریم علی نے نرمایا ڈرومت فاطمہ! الله تعالی تم سے بوهکر اُن پرمهر بان اور اُن کامحافظ ہے۔اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ دُعا فرمانے لِکے الٰبی جہاں کہیں بھی یہ بیج ہوں اُن کی حفاظت فرمانے و را جرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کئے یارسول اللہ علیہ کھ فکر ندفر مائے سے قبیلہ بن تجاریس ہیں الله جارك وتعالى نے أن كى حفاظت كے لئے دوفرشة مقرر فرمائے ہيں۔ ابن عباس رضى الله عنه فرمات بين كه جم اور آنحضور عليه جب بني مجاريس پيوني تو حضور عليه سیدنا امام حسن رضی الله عنه کواُ ٹھائے اور ایک فرشتہ نے سیدنا امام حسین رضی الله عنه کو گود میں لے لیا گرلوگوں کو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ دونوں صاحبر ادوں کوحضور علیہ ہی اُٹھائے ہوئے ہیں جب ہم سب معجد میں واپس ہوئے تو حضور علیہ نے سب کو مخاطب کر کے فر مایا: لوگو! کیا بتلاؤں وہ کون ہیں کہ جس کے نانا، نانی سارے عالم سے بہتر ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا فرما ہے یارسول اللہ علیہ .... تب حضور علیہ ارشا وفرمائے وہ حسن اور حسین (رضی الله عنهما) ہیں جن کے نا نا رسول الله علیہ اور نا نی خدیجۃ الکبریٰ رضی الله عنہا ہیں کہ جوسارے عالم سے بہتر ہیں۔

حضور علی نے بھرار شادفر مایا کیابتلا وَل وہ کون ہیں جن کے مال وباپ سب کے مال وباپ سب کے مال وباپ سب کے مال وباپ سب کے مال وباپ سبدنا علی مال وباپ سے بہتر ہیں۔ سنو وہ حسن وحسین رضی اللہ عنہا ہیں کہ ان کے باپ سیدنا علی (رضی اللہ عنہ) اور مال سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سب کے مال باپ سے بہتر ہیں۔

پھر ارشاد ہوا کہ کیا بتلا وَل کہ وہ کون ہیں کہ جن کے ماموں اور خالہ سب کے ماموں اور خالہ سے افضل ہیں۔سنووہ حسن وحسین ہیں کہ اُن کے ماموں قاسم بن رسول اللہ علیہ اور خالہ زینب بنت رسول اللہ علیہ ہیں جوسب کے ماموں اور خالہ سے بہتر ہیں۔

پھر ارشاد ہوا کہ کیا بتلا ؤں کہ وہ کون ہیں کہ جن کے چپا اور پھوپھی سب کے پچپا اور پھوپھی سے افضل ہیں ،سنووہ حسن اور حسین ہیں کہ اُن کے پچپا جعفر اور پھوپھی ام ہائی ہیں کہ جوسب کے پچپا اور پھوپھی سے افضل ہیں۔ سیدناامام حسین رضی الله عنه کے دوست کی بھی وہ شان ہے کہ حضور علیہ اسکی شفاعت کرینگے: اُس کی شفاعت کرینگے:

ایک روز حضور نمی کریم علی ایک کلی بیس سے گزررہے تھے کہ چند بچوں کو کھیلتے ہوئے طاح طرفر مائے آپ نے اُن بیس سے ایک بچہ کو گود بیس اُٹھا لیا اور اُس کو بیار کرنے گئے۔ صحابہ عرض کئے یارسول اللہ علیہ سے بچوں سے زیادہ ای بچہ کو آپ بیار فر مارہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ آپ نے فر مایا ، ایک دن اس بچہ کو بیس نے حسین (رضی اللہ عنہ) کے ساتھ کھیلتے ہوئے و یکھا تھا اس وقت سے اس بچہ کی عجت میرے دل بیس ہے۔ میں اس کی شفاعت کروں گا،

#### مديث شريف:

جب جنت بنائی گئی تو اس نے پوچھاالمی ! مجھے آپ نے کس کے لئے بنایا ہے جواب ملا کہ مسکینوں کے لئے ، اُس پر جنت آ زردہ ہونے لگی ، ارشاد ہواحس اور حسین (رضی اللہ عنها) بھی تو تیرےار کان ہیں تب وہ بیجد خوش ہوئی اور فخر کرنے لگی۔

ہے مؤرضین نے لکھا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو ۱۵ اور ۵ اور ۵ لؤ کیاں پیدا ہوئیں اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو ۲ لؤ کے اور ۱۳ لؤ کیاں پیدا ہوئیں۔

# فرزندان رسول علية

## (١) سيرنا قاسم رضي الله عنه:

سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ بن محمد رسول اللہ علیہ سب سے پہلے فرزیر ہیں جو ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی آغوش مبارک میں اعلان نبوت سے قبل پیدا ہوئے اور انقال بھی فر ما گئے ۔حضور علیہ کی کنیت ابوالقاسم ان بی کے نام پر ہے۔ جہور علماء کا بہی قول ہے کہ یہ یاؤں پر چلنا سیھ گئے تھے کہ ان کی وفات ہوگئی ( فررقانی ) یہ پہلے فرزند ہیں جس نے اولا درسول میں سب سے پہلے وفات یائی۔ (مدارج المدوت)

#### (٢) سيدناعبداللدرضي الله عنه:

سیدنا عبدالله رضی الله عنه بن محمد رسول الله علیه بیام المؤمنین سیده خدیجة الکبری الله عنها کی اولا و بیس سب سے چھوٹے ہیں۔حضرت عبدالله رضی الله عنه کی ولا دت طبوراسلام کے بعد مکم معظمہ بیس ہوئی۔آپ بچپن ہی بیرا انتقال فرما گئے۔طیب وطا ہران ہی کے لقب ہیں۔ بعض علماء کے نزویک حضرت عبدالله رضی الله عنه کا لقب طیب، رسول الله عقیقہ کی جانب سے اور طاہر،سیدہ خدیجة طاہرہ رضی الله دنہا کی طرف سے تھا۔

#### (٣) سيدنا ابراجيم رضي الله عنه:

سیدنا ایراہیم رضی اللہ عنہ بن محمد رسول اللہ علیہ ..... بیر حضور علیہ کی اولاد مبارکہ میں سب ہے آخری فرزند ہیں بید ذوالحجہ ﴿ بِي مِیْنَ مدینه منوره کے قریب مقام مالیہ، کے اندرسیدہ مارید قبطیہ رضی اللہ عنہا کے شکم مبارک سے بیدا ہوئے، اس کئے مقام عالیہ کا دوسرانا م' مشر بدابراہیم، بھی ہے۔ سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولادت کی مقام عالیہ کا دوسرانا م' مشر بدابراہیم، بھی ہے۔ سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولادت کی

خرحضور علی کے آزاد کردہ غلام حضرت ابورا فع رضی اللہ عند نے مقام عالیہ ہے مدینہ منورہ آکر بارگاہ اقدس میں سُنائی ۔ بیرخوشخری سُن کرحضور علیہ نے نانعام کے طور پر حضرت رافع رضی اللہ عنہ کوا یک غلام عطا فر مایا۔ اس کے بعد فوراً ہی جرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضور علیہ کو یا ابا ابراہیم (اے ابراہیم کے باپ) کہہ کر پُکا را۔ حضور علیہ بے حد خوش ہوئے اور اُن کے عقیقہ میں دومینڈ ھے ذی فر مائے اور اُن کے عقیقہ میں دومینڈ ھے ذی فر مائے اور اُن کے مترک بال کے وزن کے برابر چا ندی خیرات فر مائی اور اُن کے بالوں کو دفن کرادیا اور ابراہیم نام رکھا۔

صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا آج رات ایک فرزند پیدا ہوا ہے اس کا نام اپنے جدامجد کے نام پر ابراہیم رکھا ہے (مدارج اللہوت)

حضور علی نے سیدنا اہراہیم رضی اللہ عنہ کودود دھ پلانے کے لئے ام سیف رضی اللہ عنہا کے سُر دفر مایا، اُن کے شوہر ایوسیف رضی اللہ عنہ لو ماری کا پیشہ کرتے تھے وہ انصار میں سے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنفر ماتے ہیں کہ میں نے کسی کواہل وعیال کے ساتھ رحمت وشفقت کا ہرتا و کرنے میں حضور علی ہے ہے ہو ھر کہیں و یکھا۔ مَساد اُنیت اُحَدُّ کَانَ اَرْحَمَ بِالْعَیْالِ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْدُللهُ

آپ کا صاحبزادہ شیرخوار (ابراہیم رضی اللہ عنہ) مدینہ منورہ سے دورایک بستی میں دورہ پیتا تھا آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور ہم آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ ام سیف رضی اللہ عنہ اور دھ پلاتی تھیں۔ابوسیف رضی اللہ عنہ لوہار کا کام کرتے تھے بھٹی گرم کرنے کی وجہ سے گھر دھوئیں سے بھرجاتا تھا اور حضور علیہ اسی دھوئیں میں جا کر بیٹھ جاتے تھے اور بچہ کولے کرچو متے تھے۔ (مسلم شریف)

بچوں کو چومنا، چمٹانا، بیار کرنا، دین داری کے خلاف نہیں ہے بلکہ سید عالم علیہ کے ملاف نہیں ہے بلکہ سید عالم علی کی سنت ہے اپنی اولا دکی خیرخراور دیکھ بھال کے لئے ان کے پاس آنا جانا بھی عین دینداری ہے۔

#### وفات:

حضرت جابروضی الله عند کی حدیث میں ہے کہ جب حضور علیہ کواطلاع ملی کہ سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ نزع کے عالم میں ہیں، حضرت عبدالرحنٰ بن عوف رضی اللہ عنہ آپ کے یاس موجود تھے۔حضور علی نے حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہمراہ لے کرروانہ ہوئے اور سیدنا ایرا ہیم رضی اللہ عنہ کے سر بائے ہینچے اور ملاحظہ فرمایا کہ سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ جانکنی میں بیں ان کے آخری سائس جاری سے کہ حضور علیہ نے اُن کو لیا اور این آغوش میں لٹایا پھر حضور علیہ کی آنکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے ، فر مایا: اے ابراہیم ہم تیری جدائی کے سب ممکین ہیں میری آئٹسیں روتی ہیں اور دل جل ہے۔اس ك سواكوئى بات الى ندفر مائى جس سے الله تعالى سے ناراضكى ظاہر موتى مورحضرت عبدالرحمان بن عوف رضى الله عنه في حضور عليه كى كى مبارك أعمول سے آنسو جارى ہونے کو تعجب ہے ویکھا اور اُن کے دل میں خیال آیا کہ اوّل تو آپ رونے سے منع فر ماتے ہیں اور یوں بھی آپ مقرب البی ہیں آپ کوؤنیا کی نعمت چلے جانے پر رونا کیوں آیا (بیسوچ کر) سوال کیا کہ یارسول الله علق آپ بھی روتے ہیں؟ حضور علق نے فر مایا اے موف کے بیٹے (بیرآنکھوں سے آنسوآ جانا نہ بے صبری ہے نہ تعجب كرنے كى چيز ہے بلكه فطرى ار پرجوانسان كے دل ميں اللہ تعالٰ نے رحمت اور شفقت ر کی ہے) بیاس رحت کا اثر ہے اور میں نے جو مما نعت فرمائی ہے وہ دوآ وازوں کی بناء پر ہے ایک وہ آواز جو (بیبودہ) گانے ،لیوولعب اور شیطانی حزامیر (شیطانی بانسریال) سے ہواور دوسری وہ آواز جومصیبت کے وقت ہواور میں منع کرتا ہوں منہ نوچنے، چرہ پننے، كيرے يها رف اور بين كرنے سے الكين الكھوں سے يانى جارى ہونا رحم وشفقت كى وجه ھے ہے اور جورتم وشفقت نہیں کرتا ، اُس پر بھی رخم نہ ہوگا۔ (مدارج العوت) اس کے بعد پھرا تدرے آپ کا دِل بھر آیا اور دوبارہ آتھوں ہے آنسو جاری ہونے لگے اور فرمایا ان العين تدمع والقلب يحزن ولانقول الا مايرضي ربنا وانا بفراقك

باابراهیم لخزولون بیشک آکھوں میں آنو ہیں اورول میں رفح ہاورزبان سے جم کوئی بات ایم بیس کہتے ہیں جس سے جم کوئی بات ایم بیس کہتے ہیں جس سے جمارارب راضی ہواور تیری جُدائی سے اے ایم اجم کور خ ہے۔

پھرای وقت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوگئی۔سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ نے ۱۷ یا ۱۷ مام کی عمریا کروفات یا گی۔ (شرح مسلم النودی)

ایک روایت میں آیا ہے کہ جب حضور علیہ کے آنکھوں سے آنو جاری ہوئے تو اسامہ رضی اللہ عند نے بلتد آواز سے رونا شروع کردیا ، حضور علیہ نے انحیں اس سے خ فرایا البکاء من الرحمة والصراخ من الشیطان لینی رونارجت ہاور چنا چلانا شیطانی عمل ہے۔ (مدارج النوت)

اس معلوم ہوا کہ انقال کر جانے والے پر رونا رحمت خداوندی اور شفقت کا ذریعہ ہے البتہ پٹینا، چیخنا اور چلانا شیطانی اعمال ہیں۔

جب اہراہیم رضی اللہ عنہ وقات پا گئے تو حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: ان ابسراھیم ابنی وانه، مات فی المثدی وان له، لظئرین تکملان رضاعه، فسی البحنة (مسلم شریف) کرمرا بچدوده پنے کے زمانہ ش دنیا سے رضت ہوگیا ہوادریتین جانواس کے لئے اللہ تعالی کی طرف دو دوده پلائی والیال مقرر کی گئیں جو جنت ش دوده پلاکراس بدت کو پورا کریں گی جوددد ہیلانے کی ہوتی ہے۔

مت رضاعت کی محیل کرانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچداور اس کے والد کرم عظاف کی عزت افزائی کے لئے صوصی طور پر دود دورہ بلانے والیاں مقرر کی کئیں اوراس بچرکوؤنیا سے رخصیت ہوتے ہی جنت میں بھیج دیا گیا۔ (قرح نودی مسلم)

## نماز جنازه اورنجهيز وتكفين

وفات کے بعد سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے عنسل دیا اورعبدالرحن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عنسل دیا اورعبدالرحن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پانی ڈالا ۔حضور علیقے خود بھی تشریف فرما

تھے۔ قبر میں رکھنے کے لئے فضل بن عباس رضی اللہ عنہما اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما اُرّے۔ سید عالم علیقے قبر کے کنارے تشریف فرمارہے ، حضور علیقے نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیج میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس دفن فرمایا اور قبر پر پانی چھڑکا۔ اہل سیر کہتے ہیں کہ یہ پہلی قبر ہے جس پر پانی چھڑکا گیا اور ان کی قبر پر نشان لگایا گیا جس طرح حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر پر نشان لگایا گیا جس طرح حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر پر نشان لگا ہوا تھا۔ چنا نچ حضور سید عالم علیقے خود بنفس نفیس پھر اُٹھا کر لائے اور اُن کی قبر پر رکھا۔ (مدارج العبوت، اسد الغاب)

## سورج گين:

جس دن سیدنا ایرا بیم رضی الله عند کا انقال بواای روز سورج گربی بھی بوااور

یہ اتفاقا بوا گرع بول کے دلول بیل زمانہ جا بلیت کا بیعقیدہ تھا کہ کسوف وخوف

(سورج گبن کو کسوف اور چا ہدگین کو خسوف کہا جا تا ہے) کی بڑے آدئی کی موت سے

بوا کرتا ہے اور اب اس واقعہ پر بعض مسلما نول نے بھی کہنا بھرورع کردیا کہ سورج گبن

سیدنا ایرا بیم رضی الله عند بن رسول الله علیات کی وفات کی وجہ سے بواہے حضور علیات نے جب بیٹنا تو صحابہ کرام رضی الله عندی کرورکھت نماز بڑی لمبی پڑھائی پھر جب گربن

ختم ہوگیا تو حاضرین سے فرمایا ان الشمس والمقمد الیتان من الیات الله

لاید ندکسفان لموت آحد و لا لمحیاته فاذا رایتموها فادعوا الله

وحسلوا حتی ینجلی (بخاری) حضور نبی کریم علیاته فاذا رایتموها فادعوا الله

وحسلوا حتی ینجلی (بخاری) حضور نبی کریم علیاته فاذا رایتموها فادعوا الله

بڑھنے ، دُعاما نکنے ، بخیر کہنے ،صدقہ دینے اور عذا ہے تیکھوتو ذکر و دُعا اور استغفار کرو۔

الله تعالی اپنے بندوں کو متنبہ کرتا ہے جبتم اُسے دیکھوتو ذکر و دُعا اور استغفار کرو۔

(بخاری) ابواب الکسوف)

سیدنا ابو برصدین رضی الله عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله علی فی فرمایا: سورج اور چاند الله تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو کسی کی موت کی وجہ سے گہن میں نہیں آتے ولكن الله يخوف بهما عباده (بخارى ايواب الكوف) بلكه الله تعالى بندور) اس كذريع عدداتا -

### سوره كوثر كانزول:

حضور نبی کریم علی کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو عاص ا بن وائل کا فرنے اپنی قوم ہے ایک دن کہا میں ان ایٹر کے پاس ہے آر ہا ہوں۔معاذ اللہ۔ ابتر کے معنی ہیں منقطع النسل۔ نیز کا فروں کا خیال تھا کہ حضور علیہ کے وفات شریف کے بعد کوئی ان کا نام لیوانہ ہوگا۔ بی خرس کار ابد قرار حضور علی کے گوش گزار ہوئی تو خاطر اقدس پر پھھلال آیا تب سورہ کوثر نازل ہوئی۔

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ بِينَكُ بِمِ نَهُ آبِ كُوبِيحِدُ وبِحابِ (فِيركثير) الُكَوْقُدَا فَصَلَّ عطافرايا على آپنماز يرهاكرين ايدرب لِدَبِّكَ وَانْدَدُ انْ كَ لَمُ اورقرباني دي (اى كى خاطر) يقينا جو شَانِتُكَ مُوَ الْآبُتَدُ آپكادتمن عودى بنام ونشان موكا

الله تعالی نے تمام انعامات، احسانات اور عنایات کو الکوثر کے ایک کلمہ میں سمو کرر کر دیا۔اے صبیب علی ایم نے آپ کوکور عطافر مایا ہے جو چیز ہم عطافر مانا جا ہیں اُسے کوئی روك نبيل سكنا، جو چيز ہم عطافر مائيں أے كوئى چيس نبيل سكنا۔

علامہ آلوی لکھتے ہیں کہ کوڑ کے معنی ہے کی چیز کا تناکثیر ہونا کہ اس کا ندازہ نہ لگایا جا سکے۔ علامة قرطبي لكصة بين جو چيز تعداوين، قدرو قيت مين اورايي ابميت كے لحادا ے بہت زیادہ ہوا ہے کوثر کہتے ہیں۔

کور ہے مرادوہ نہر ہے جس ہے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں جواللہ تعالیٰ نے ایخ حبیب کوعطافر مادی ہے۔

🖈 کوڑے مُراد: بوت محریے فیوض وبرکات کی کثرت  کورٹ ہے مُر او: وین اسلام
 کورٹ ہے مُر او: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کثر ت
 کورٹ ہے مُر او: رفع و کر ہے ساری کا نئات کی بلندیوں اور پہتیوں میں جس طرح اس نی رحمت علیہ الصلوٰ ہ والسلام کے ذکر مبارک کا ڈ تکان کے رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی ۔
 کورٹ ہے مُر او: امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے زو کیے حضور علیہ ہے کول کا فور ہے جس نے آ ہے کو اللہ تعالیٰ تک رہنمائی کی اور ماسوا ہے ہر ہم کا رشتہ منقطع کر دیا۔
 کورٹ ہے مُر او: مقام محمود ، روز محشر جب شفیح المذہین شفاعت عامہ فرما ئیں۔
 کورٹ ہے مُر او: سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے زو کیے الخیر الکثیر لیعنی خیر کیر
 کورٹ ہے مُر او: حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ لوگ تو کہتے ہیں کورٹ جت کی ایک نہر کا نام ہے تو آ ہے نے فرمایا وہ بھی اس خیر کثیر میں سے ایک ہے ہو
 بین کورٹ جت کی ایک نہر کا نام ہے تو آ ہے نے فرمایا وہ بھی اس خیر کثیر میں سے ایک ہے ہو
 من الہ خدد الکشعد

علامہ اساعیل حقی کوڑ کے بارے ٹس لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام طاہری و باطنی افتین کوڑ مر ادعلوم لدنیہ ہیں جو بغیر کسب کے محق فیضانِ البی سے حاصل ہوتے ہیں۔

﴿ کوڑ ہے مُر اد جَکیم الامت مفتی احمہ یا دخان تھی اشر فی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کوڑ ہے مراداولا دکیڑ بھی ہے یعنی اگر چرسید تا اہراہیم رضی اللہ عنہ وصال فر ماگئے اورنسل بیٹے ہے ہوتی ہے مگر آپ کوا یک صاحبز ادی سے وہ نسل دی جائے گی جو قیامت تک باقی رہے گی چنا نچر آٹھ آٹھ دی دس مراداول کی نسل موجہ کی جو تیامت تک باقی رہی کہ ہر جگہ سادات دس بیٹوں والوں کی نسلیں میٹ گئیں گرصاحبز ادی والے آتا کی الی نسل باقی رہی کہ ہر جگہ سادات کرام نظر آتے ہیں اوران حق اللہ قیامت تک نظر آتے رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نسل ہاک مصطفیٰ علیہ الصلوٰ قوالسلام الی معظم کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کوکوڑ فر مایا (مواعظ نعیمیہ)

صاحب تفسيرضياء القرآن بيرجم كرم شاه از برى عليه الرحمة فرمات بين:

حضور علیہ الصلوق والسلام کے دعویٰ نبوت کے بعد تو سارے مکہ والے دعمن بن گئے عضور علیہ الصلاف قد والسلام کے دعویٰ نبوت ہو گئے ہیں، اب صرف صاحبز ادیاں عضے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے سب فرز ندفوت ہو گئے ہیں، اب صرف صاحبز ادیاں

بی بی تو انہوں نے طرح طرح کی با تیں شروع کردیں۔ عاص بن واکل کہنے لگا قد انقطع نسله وهو البتد کران کی سل منقطع ہوگئی، پس وہ ابتر بیں۔

کفار جب اسلام کی روز افروس ترقی کودیکھتے تو اپنا دل بہلائے کے لئے کہا کرتے قکر کی کوئی بات نہیں، یہ چندروز ، کھیل ہے، لڑ کا اُن کا کوئی نہیں جو اِن کے بعداس مِشن کو جاری رکھ سکے۔ بیچندسال کے مہمان ہیں۔جب یہاں سے رخصت ہوں گے تو اُن کا بیہ وین بھی ای روز نیست ونابود ہوجائے گا۔اللہ تعالی نے اس ایک آیت سے اُن س مر گنتا خيون كامنه تو ژجواب ديا \_ أن كى خوش فهيتون كاخا تمه كرديا \_ فرمايا جومير \_ محبوب كا وشمن ہوگا، جواُس کے دین کا بدخواہ ہوگا، جواُس کے نظام شریعت سے پرخاش رکھے گا، وہ مِث جائے گا۔اس کی قوم أے بھول جائے گی۔تاریخ اُے فراموش کردے گی۔اس کا کوئی نام لینے والانہیں ہوگا۔ اُس کی اولا دبھی اُس کا نام لینا چھوڑ دے گی۔ اُس کی طرف ہرفتم کی نبت أن كے لئے باعث نگ وعارين جائے گی اور ميرے محبوب كى بيرثان ہے كہ اس كاہر أمتى خواه و مكى قبيله كا فر دمو بمى ملك كار بن والا بو ، كوئى زبان بولنے والا بو ، مير يرحجوب كريم كے ذكر ياك كى تتمع ہروقت روش ر كھے گا۔ دوسر ب لوگوں كى سل أن كے بيثوں سے چلتی ہے لیکن میں اپنے حبیب کی نسل ان کی نورِ نظر لخب جگر بنول زہری خاتون جنت سیدہ طاہرہ ذکیہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے چلا دُل گا اور اس بنسل میں اتنی برکت دول گا کہ دنیائے اسلام ك كوش كوش يس يسل يحيل جائ كى- (تفيرضاء القرآن)

## آ مَيْن مُيرت مصطفى الله

حضرت عبدالله بن عبدالمطلب رضى الله تعالى عنه

حضرت آمنه بنت وهب رضي الندتعالي عنها

والده:

ولا وت پاک: حضور رحمت عالم ﷺ کی ولا دت مشہور قول کے مطابق واقعہ اصحاب فیل کے محادث کے وقت ہوئی۔ ۵۵ روز بعد ۱۲ الله علی الله من عبد المُطّلِب بن هاشم بن عبد مُناف سب شریف است من کی الله بن عبد المُطّلِب بن هاشم بن عبد مُناف بن قُصی بن گوی بن غالب بن فِهُر بن مَالک بن بن قصوب ن کُور بن مُالک بن نصوب کِنانه بن خُرَیمه بن مُدُر که بن اِلْیاس بن مُضَو بن نوار بن مُعِد بن عَدنان۔

## حيات صطفى الله ك چندائم واقعات ايك نظرين

| 300                                         | اتهم واقعات                              | تميرشار |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| ولاوت مصطفى على ٢ رماه بل بنوعدى بن نجاريس  | حضرت عبدالله رحنى الله تعالى عنه كي وفات | 1       |
| حضور الله على عمر مبارك جب الرسال كى بوئى _ | حفزت آمندرضي الله تعالى عنبها كي وفات    | ۲       |
| عمرمبارک جب ۸رسال بونی_                     | حضرت عبدالمطلب كي وفات                   | ~       |
| ۱۲رسال کی عمر میں۔                          | شام کا پہلاسفر                           | ۲       |
| سمارسال کی عمر ش -                          | جنگ فجار میں شرکت                        | ۵       |
| حرب فجارے واپسی کے بعد                      | حلف القضو ل                              | Υ.      |
| ۲۵ رسال کی عربیں۔                           | شام كادوسراسقر                           | 4       |
| ۲۵ رسال ک عمر شریف کے بعد۔                  | ابل مكه نے آپ كوصا دق وامين كالقب ديا    | · A     |
| شیر بھرہ میں شام کے دوسرے سفر میں۔          | نسطو رارابب كاواقعه                      | q       |
| ۲۵ رسال کی عرشریف میں۔                      | حضرت خد يجرضى الله تعالى عنها سے تكاح    | 10      |
| ۳۵ رسال کاعریس -                            | تقمير كعبدك موقع يرجحراسود كامسك         | II      |
| ٣٤ رسال يعمر شريف ميں۔                      | غارحرامين صح وشام عبادت                  | 11      |
| ۴۰ رسال کی عمر شریف میں۔                    | بعثت اوروحي كي ابتدا                     | .11     |

|                                                         | تبليغ اسلام كي ابتدا                                       | 10°     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| اعلانِ نبوت مِن بعدز ول آیات سورهٔ مدرر                 |                                                            |         |
| ا تاس اعلانِ نبوت -                                     | خفيه دعوت اسلام<br>شان                                     | 10      |
| اعلان نبوت-                                             | اعلانية بليغ كي ابتدا                                      | 17      |
| اعلان نبوت                                              | الجرت حبشه كاحكم                                           | 14      |
| ٢ اعلان نبوت                                            | امير حمزه رضى الله تعالى عنه كاايمان لا تا                 | 1/      |
| اعلان نبوت ٢ اعلان نبوت                                 | فاروق اعظم رضى اللد تعالى عنه كاايمان لا نا                | 19      |
| ي تا اعلان نبوت                                         | شعب الى طالب مين محصوري                                    | 10      |
| اعلان نبوت                                              | مشفق ججاابوطالب كاانقال                                    | ri.     |
| اعلان نبوت                                              | حفرت خديجة الكبرئ كانقال                                   | rr      |
| اعلان نبوت                                              | طائف مِن تبليغ اسلام                                       | 2       |
| • اعلان نبوت                                            | معراج مصطفا بقا                                            | rr      |
| ااعلان ثبوت (سفر معراج میں)                             | منخ وقته نمازول كى فرضيت                                   | 10      |
| ٢ اعلان ثبوت                                            | مبلی بیعت عقبه                                             | 14      |
| سااعلان نبوت<br>ساعلان نبوت                             | دوسرى يعتب عقبه                                            | 1/2     |
| ٢٢ رصفر المنظفر ٢٣ اعلان نبوت                           | مكرت معطف الله                                             | MA      |
| بروز پیرا را بیج الاول ۱۳ اعلان نبوت                    | غارثۇر بروانكى                                             | 19      |
| بروز پیر۸رزیج الاول سااعلان نبوت                        | تايس آر                                                    | pro     |
| بنوساكم مين ١٢ ارزيج الاول ١١ اعلان نبوت                | ب سے پہلا جمعہ                                             | 1       |
| بروز جمعة ١١/ريخ الأول ١١٣علان نبوت ٢٣ متبر ١٢٢٠        | مدينه منوره ميل آمد                                        | 2       |
| ها .                                                    | تغير مجد نبوي                                              | ~~      |
| اه                                                      | اذان کی ابتدا                                              | الماليا |
| مجد نبوی کی تغییر کے وقت اچ                             | عقدمواخات                                                  | 10      |
| اه                                                      | حضرت سلمان فاری مسلمان ہوئے                                | 14      |
| رمضان ۲ ص                                               | روز ول اورز كوة كي فرضيت كالحكم                            | 12      |
| شوال ٢ هي<br>٢ ارصفر المظفر ٢ هي<br>٢ اردمضان شريف ٢ هي | عيدگاه ميں پہلی نماز عيد الفطر کی ادائيگی                  | MA      |
| ١٢ رصفر المظفر ٢ ١٥                                     | عیدگاه مین بیلی نمازعید الفطر کی ادا میگی<br>جهاد کی اجازت | 100     |
| ١٠رمفان تريف ٢ <u> ۾</u>                                | غز دهٔ بدر<br>تحویل قبله                                   | Nº -    |
| er er                                                   | تحل قبله                                                   | M       |

|                                                       |                                         | _    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| er                                                    | صدقة فطركاهم                            | 64   |
|                                                       | قصاص وریت کے قوا نین کا نفاذ            | m    |
| شوال المكرّع عند                                      | غر وهٔ احد                              | Lila |
| ar ·                                                  | احكام وقوا نين ميراث                    | ra   |
| er                                                    | مشرك كورتون سے نكاح كى حرمت             | ٣٧   |
| مفرالمظفرسم                                           | بيرمعو شاكا واقتعه                      | rz   |
| eller                                                 | حرمت شراب كاعم                          | M    |
| 200                                                   | غزوة بدرالصغرى                          | 140  |
| 20                                                    | تجاب كي فرضيت                           | ۵۰   |
| زوالقعد <u>و</u> ه                                    | غزوة خندق                               | ۵۱   |
| 20                                                    | زنا كى تېمت اورلعان وظېمار كے احكام     | ar   |
| 20                                                    | آيت تيتم كانزول                         | ۵۳   |
| 20                                                    | واقعهُ اقك                              | 00   |
| ذ والقعد والاجد                                       | غ وه حديب                               | ۵۵   |
| ذ والقعد والع                                         | بيعت رضوان                              | DY   |
| عا                                                    | فرضيت فج كاحكم                          | 04   |
| 24613105                                              | سلاطين عالم كواسلام كي وعوت             | ۵۸   |
| @4C13105                                              | غُ وهُ خِير                             | ۵٩   |
| بموقع غزوه خير عي                                     | حرمت متعه كاحكم                         | 4.   |
| دمضان المبادك ٨ ج                                     | فتح مکہ                                 | 41   |
| شوال المكرّع ٨٩                                       | غز وهٔ حنین                             | 41   |
| <u> </u>                                              | چوری برقطع پد کی سزا                    | 71   |
| <u> </u>                                              | شراب نوشی ، جوابازی کی حرمت کاقطعی تعلم | 40   |
| ماه رجب المرجب وج                                     | غ وه تبوک                               | 40   |
| ه ۹                                                   | سودى حرمت كاحكم                         | 44   |
|                                                       | ججة الوداع                              | 42   |
| <u>اله</u><br>بروز دوشنبه ۲۹ رمحرم الحرا <u>ي اله</u> | مرض وصال كا آغاز                        | NY   |
| بروز پیرا اردی الاول اله                              | وصال صبيب خدا الله                      | 49   |
| بروز بده ١٦ اردي الاول اله                            | وصال حبيب خدا ﷺ<br>تعقين ويز ڤين        | 1    |



















